# انفرادی شجات اوراجتماعی فلاح کے لئے فرادی شجات اوراجتماعی فلاح کے لئے فرآن کالانجمل فرآن کالانجمل

# و اکثر اسرار احمد

بانئ تنظيم اسلامي

خطبه مسنونه کے بعد تلاوتِ آیات:

اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ إِنسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

﴿ يَا يُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِن فَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ٢١)

﴿ إِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلْى قَوُمِهِ اَنُ اَنْذِرُ قَوُمَكَ مِنُ قَبُلِ اَنْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمٌ ۞ قَالَ ينقَوُمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِينٌ ۞ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ

وَاَطِيْعُونِ 🗗 ﴾ (نوح: ١ ـ ٣)

﴿ يْقَوُمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ طَ ﴾ (الاعراف: ٩ ٥٠٥٣٣،٥٥)

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونِ ﴾ (الشعراء:١٠٨، ٢٦،١١٤٤)

﴿ وَمَا خَلَقُتُ الَّحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾ (الذاريات:٥٦)

﴿ وَمَآ أُمِرُوا اللَّا لِيَعُبُدُوا اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّالوةَ وَيُؤتُوا الزَّكوةَ وَذْلِكَ دِيْنُ الْقَيَّمَةِ 🗗 ﴾ (البينة:٥)

اس تحریر کے ذریعے راقم کے دینی فکر کوایک جامع اور مانع شکل میں پیش کرنامقصود ہے۔ جہاں تک میر کے دینی فکر کے اجزاء کا تعلق ہے تو یہ کوئی ڈھکے چھے نہیں ہیں اور میں انہیں اپنی تقاریز 'گفتگوؤں' دروسِ قرآن' خطباتِ جمعہ اور خطباتِ عید میں بار ہابیان کرچکا ہوں۔ دوسر لے فظوں میں پیملیحدہ علیحدہ تو نہ صرف معلوم ہیں بلکہ معروف بھی ہیں اور بتکر ارواعادہ سامنے بھی آتے رہتے ہیں'لیکن یہاں انہیں میں جامع اور مانع صورت میں بیان کرنا چا ہتا ہوں ۔

جامع اور مانع، علم منطق کی دواصطلاحات ہیں۔ کسی شے کی تعریف ''جامع'' اس اعتبار سے کہلائے گی کہ اس شے کی حقیقت کا کوئی جزواس تعریف سے باہر نہ رہے یعنی وہ اس کے خلاف کوئی شے اس میں تعریف سے باہر نہ رہے یعنی وہ اس کے خلاف کوئی شے اس میں شامل داخل نہ ہونے پائے۔ اس طرح جامع اور مانع تعریف وہ کہلاتی ہے کہ جو کسی شے کو یوں معین کر دے کہ ایک طرف تو اس کے تمام اجزاء اس میں شامل ہوں اور دوسری طرف اس کے منافی کوئی شے اس میں شامل نہ ہو سکے۔ اس تحریک مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی دینی سوچ اور فکر کا ایک جامع اور مانع خلاصہ آپ کے سامنے لاسکوں!

# قر آن ڪيم کي اصل دعوت:''عبادتِ رب''

میرے نزدیک قرآن کی دعوت کا اوّلین اور جامع ترین عنوان''عبادتِ رب''ہے۔ باقی کی تمام چیزیں اس کی شرح میں'اس کے ذیل میں اور اس کے مراحل کے طور پرآتی ہیں۔ پیلفظ قرآن مجید میں کا فی تکرار کے ساتھ آیا ہے۔

قرآن مجیدکا آغاز سورة الفاتحہ ہے ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ پورے قرآن کے لئے ایک تمہید کی مانند ہے جس میں اللہ تعالی نے انسان کو دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ اس میں سات آیات ہیں جن کو' سَبُعًا مِن الْہُ مَن اللهُ قَالَ الْعَظِیہُ مَ' کہا گیا ہے۔ اس کی مرکزی آیت ﴿ اِیّا كَ نَعُبُدُ وَ اِیّا كَ نَعُبُدُ وَ اِیّا لَكَ عَلَیْهُ مَ الله تعالی عی ساری مرکزی آیت ﴿ اِیْسُ عَلَی عَلَی الله تعالی ہی ساری نَسُتَعِینُ ﴾ میں اللہ تعالی کی عبادت کے شمن میں اس سے استعانت طلب کی گئی ہے۔ ابتدائی آیات میں بیا قرار کرنے کے بعد کہ اللہ تعالی ہی ساری تعریفوں کا سزاوار ہے' وہی تمام جہانوں کا پائن ہاراور پروردگار ہے' وہی رحمٰن اور رحیم ہے' جزاوسزا کے دن کا مختار طلق ہے' اب اس سے التجا کی جا رہی ہے کہ عبادت کے نقاضے پورے کرنے میں ہماری مدوفر ما۔ سورة الفاتحہ کو نہ صرف قرآن مجید کا دیبا چہاور خلاصہ کہا جاتا ہے بلکہ اسے اُمّ القرآن ' الکا فیہ اور الثا فیہ جیسے القابات بھی دیئے ہیں۔ اس سورة الفاتحہ کا مرکزی تصور بیر آیت شِنْدُ وَ اِیّا كَ نَسُتَعِینُ اِسُ ﴾ ہے۔

سورة الفاتحه میں کی گئی دعا ﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِينَمَ 🗗 ﴾ کا جواب اس سورة کے بعد دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں سورة البقرة کے پہلے دور کوعوں میں تین قتم کے اشخاص کی نشاند ہی کر دی گئی ہے:

- ا) وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی ہدایت سے بھر پوراستفادہ کیا ہے۔اس کا ذکران الفاظ میں کیا گیا ہے: ﴿ أُو لَــْئِكَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَّبِيّهِمُ وَأُو لَقِكَ هُمُ اللّهِ عَلَى هُدًى مِّنُ رَّبِيّهِمُ وَأُو لَقِكَ هُمُ اللّهَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى هُدًى مِّنُ رَبِّيْهِمُ وَأُو لَقِكَ هُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَا
- ۲) وہ افراد جنہوں نے اپنے دل اور ذہن کے دروازے ہدایت قرآنی سے بند کر کے ان پرتا لے لگا دیئے ﴿ أَمُ عَلَى قُلُوبِ اَفْفَالُهَا ﴾ اوروہ اپنے تعصب میں فرمایا گیا: ﴿ حَسَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُو بِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى اللّٰهِ عَلَى قُلُو بِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى قُلُو بِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى قُلُو بِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى اللّٰهِ عَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ
- ۳) تیسراطبقه وه ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَمَا هُمُ بِمُوَّمِنِيُنَ ۖ ﴾" انسانوں میں بہت سےلوگ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پراور یومِ آخر پر 'لیکن وہ حقیقتاً مومن نہیں ہیں'۔

یہاں سب سے زیادہ بحث تیسرے طبقے سے متعلق ہوئی ہے۔ دوطبقوں کا ذکرتو پہلے رکوع میں کردیا گیا ہے جبکہ تیسرے طبقے کے لئے دوسرارکوع پورے کا پورامختص کیا گیا ہے۔اس طبقے کا بہتمام و کمال اطلاق یا تو منافقین پرتھایا پھراُس دور کے یہودی علاء پرُلیکن اس سے کم تر درجے میں وہ لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں جوضعفِ ایمان میں مبتلا ہیں۔ان کے بارے میں سورة التوبة میں فرمایا گیا: ﴿ حَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّا حَرَسَيِّمًا ﴾ لین اس نیمان میں مبتلا ہیں۔ان کے بارے میں سورة التوبة میں فرمایا گیا: ﴿ حَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّا اَحْرَسَیِّمًا ﴾ لیخ اس بیماری کے مختلف shades ہیں۔منافقین میں یہ بیماری درجہ بدرجہ برجہ برحقی جاتی ہے۔ازروئے الفاظِ قرآنی فَلُوبِهِمُ مَّرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ بیت ماری ایک عظیم اکثریت کسی نہ کسی طرح اس مرض میں مبتلا ہے البذااس کا شارای زمرے میں ہوتا ہے۔

اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت ۲۱ سے قرآن مجید کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے:

﴿ إِلَّا يُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾

''اے بنی آ دم! اینے رب کی عبادت کروجس نے تہمیں پیدا کیااورتم سے پہلوں کوبھی (پیدا کیا) تا کہتم پچ سکو۔''

چونکہ' عبادت' کے لئے اردو میں ایبا کوئی لفظ موجود نہیں ہے جو کمل طور پراس کی تر جمانی کا حق ادا کر سکے اس لئے فی الحال اسے اس طرح رکھتے ہوئے آ بیت کے بقیہ جھے بیغور کیجئے۔

"مِنُ قَبُلِکُمُ' خاص طور پراس لئے کہا گیا کہ رسولوں کی دعوت کے جواب میں اُن سے اُن کی قوموں نے اکثر و بیشتر جو بات کہی وہ یہی ہوتی تھی کہ ہم نے تواپنے آباء واجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا تھا جو ہم کر رہے ہیں۔ گویاان کی طرف سے دلیل بیتی کہ ہم اپنے آباء واجداد کی رسومات کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہاں اس بات کی نفی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جیسے تم مخلوق ہود یسے ہی تہمارے آباء واجداد بھی مخلوق سے جیسے تم سے خلطی ہو سکتی ہے ویسے ان سے بھی ہو سکتی ہے الہٰذا تمہیں ان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ پیروی تو اس کی کرنی ہے جوخود بھی سید ھے راستے پر ہوا ور تمہیں بھی سید ھا راستہ دکھائے' یا جوخوت تم پر منکشف ہوجائے اس کی پیروی کی جائے۔

''نَعَلَّکُمُ تَتَقُونَ'' کا ترجمه عام طور پر کردیا جاتا ہے:''تا کہ تہہارے اندرتقو کی پیدا ہوجائے''۔ بیضے نہیں ہے۔ دراصل' وَقیی' یَقِی ''' کے عذاب سے عربی زبان میں معانی ہیں کی و بچانا۔ اس کو یا در کھنے کے لئے آسان ترین حوالہ 'وَقِینَا عَذَابَ النَّارِ'' ہے' یعن''اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو!''۔''وَقیٰ ' یَقِی ''کامعنی بچانا اور' اِتَّفی ' یَقِی ''کامعنی بچنا ہے۔ اس طرح'''نَعَلَّکُمُ تَقُونَ ''کے معانی ہوں گے''تا کہ تم ہی سکو' ۔ کس چیز سے بچائیو!''۔''وَقیٰ کی نیرا فراط و تفریط کے دھکوں سے بی جاؤ گے اور صراطِ متنقم تہہیں میسر آجائے گی اور آخرت میں اللہ کے غضب اور اس کی سزا سے بی جاؤ گے اور اس کی رحمت و مغفرت کے امید واربن سکو گے۔ قرآن کی دعوت کا کنتہ اوّلین ہے۔

''عبادتِرب'' کے ضمن میں دوسرے حوالے کے لئے سورہ نوح کی ابتدائی تین آیات نہایت اہم ہیں' کیونکہ رسولوں کی تاریخ حضرت نوح القیلات سے شروع ہوتی ہے۔ ان سے پہلے آنے والے تمام پیغیبر نبی سے رسول نہیں تھے۔ پہلے رسول حضرت نوح القیلا سے اور آخری رسول حضرت محمد سُکا لَیْوَا ہیں۔ آخری رسول کی دعوت یہ ہے:

﴿ يَا يُّهَا النَّاسُ اعُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ١٦)

جبه پہلے رسول کی دعوت سور ہ نوح کی ابتدائی تین آیات میں بیان ہوئی:

﴿إِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ اَنُ أَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنُ قَبُلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمْ ۞ قَالَ يَقَوُمِ اِنِّيُ لَكُمُ نَذِيْرٌ مُّبِينٌ۞ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَاللَّهُ وَاتَّقُوهُ وَاللَّهُ وَاتَّقُوهُ وَاللَّهُ وَالَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

''یقیناً ہم نے نوح کو بھیجاتھااس کی قوم کی جانب (اس ہدایت کے ساتھ) کہ خبر دار کر دواپنی قوم کواس سے پہلے کہ اُن پر در دناک عذاب ٹوٹ پڑے۔اس نے کہا:اے میری قوم! میں یقیناً تمہارے لئے ایک واضح طور پرخبر دار کرنے والا ہوں۔(تم کوآگاہ کرتا ہوں) کہ الله كي عبادت كرواوراس كا تقويل اختيار كرواورميري اطاعت كرو!''

چنانچ یہی ''عبادت رب' پہلے رسول کی دعوت تھی اور یہی آخری رسول کی دعوت ہے۔ فرق صرف بیہ ہے کہ نبی آخرالز مان عَنَالَیْا اَسِم پہلے کے تمام رسولوں کی دعوت صرف اپنی قوم کی طرف تھی جبکہ آپ کی دعوت پوری نوع انسانی کی طرف ہے۔ لہذا پہلے رسولوں کی دعوت کے عمن میں الفاظ آت ہیں: ﴿إِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰی قَوْمِهِ ﴾ اور ﴿وَالٰی عَادٍ اَحَاهُمُ هُودًا ﴾ اور ﴿وَالٰی تَمُودَ اَحَاهُمُ صَالِحًا ﴾ کین مجمد رسول الله مَنْ الله عَادٍ اَحَاهُمُ هُودًا ﴾ اور ﴿وَالٰی تَمُودَ اَحَاهُمُ صَالِحًا ﴾ کین مجمد رسول الله مَنْ الله عَادٍ اَحَاهُمُ هُودًا ﴾ اور ﴿وَالٰی تَمُودَ اَحَاهُمُ صَالِحًا ﴾ کین مجدر سول الله مَنْ الله عَادٍ اَحَاهُمُ هُودًا ﴾ اور ﴿وَالٰی تَمُودَ اَحَاهُمُ اللَّهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللللّٰ الللّٰ ا

کی سورتوں میں سورۃ الاعراف اور سورۃ الشعراءاس اعتبار سے بہت نمایاں ہیں کہ سورۃ الاعراف جم کے اعتبار سے سب ہوئی سورۃ ہے جس کے ۲۲۲ کوع ہیں جبکہ سورۃ الشعراء تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی سورۃ ہے جس کی ۲۲۲ آیات ہیں ۔ان دونوں سورتوں میں ایک ایک رسول کا تذکرہ ایک ایک رکوع ہیں جی سورۃ الاعراف میں چار مرتبہ بیالفاظ تذکرہ ایک ایک رکوع ہے۔ سورۃ الاعراف میں چار مرتبہ بیالفاظ آئے ہیں: ﴿ اِلْمَ اللّٰهُ مَالَکُمُ مِّنُ اِلَٰهٍ غَیْرُهُ طَ ﴾ چنانچہ نوح اللّٰے کی دعوت بھی بہی تھی اور ہود' صالح اور شعیب علیہم السلام کی دعوت بھی بہی تھی اور ہود' صالح اور شعیب علیہم السلام کی دعوت بھی بہی تھی اور ہود' صالح اور شعیب علیہم السلام کی دعوت بھی بہی تھی اور ہود' صالح اور شعیب علیہم السلام کی دعوت بھی بہی تھی اور ہود' صالح اور شعیب علیہم السلام کی دعوت بھی بہی تھی اور ہود' صالح اور شعیب علیہم السلام کی دعوت بھی بہی تھی اور ہود' صالح اور شعیب علیہم السلام کی دعوت بھی ایک میں دعوت بھی کہا تھی دعوت بھی ایک میں دعوت بھی اور ہود' صالح السلام کی دعوت بھی ایک میں دعوت بھی ایک میں دعوت بھی ایک میں دعوت بھی ایک میں دعوت بھی کی دعوت بھی کھی دعوت بھی کہا تھی دیں دیا تھیں دور سے دعوت بھی کھی دعوت بھی کہا تھی دیا تھیں دیا تھیں دیا تھیں دیا تھیں دور سے دور سے دیا تھیں دیا تھ

تھی۔ سورۃ الشعراء میں یا ﷺ مرتبہ بیالفاظ آئے ہیں: ﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُونَ ﴾' اللّٰد کا تقوی اختیار کرواور میری اطاعت کرو''۔

اس سے آگے چل کر تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ازروئے قرآن انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی غایت یہی''عبادت' بھی۔ یہاں دوالفاظ کوعلیحدہ علیحدہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ایک ہے غایت تخلیق اورایک ہے علّتِ تخلیق' اوران دونوں میں فرق ہے۔علّتِ تخلیق بیکہ اللّه نے کیوں پیدا کیا؟ کس وجہ سے پیدا کیا؟ کس لئے پیدا کیا؟ سے پیدا کیا؟ کس لئے پیدا کیا؟ یہ بہت بڑا فلسفیا نہ سوال ہوجائے گا اور قرآن مجید فلسفیا نہ سوالات سے کھل کر بحث نہیں کرتا۔البتہ کس مقصد کے لئے پیدا کیا! یہ غایتِ تخلیق سورۃ الذاریات کی آیت ۵۱ میں بایں الفاظ بیان ہوئی ہے:

﴿ وَمَا خَلَقُتُ اللَّحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون

''میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اورانسانوں کو گرصرف اس لئے کہ میری عبادت کریں۔''

اس شمن میں آخری حوالہ سورۃ البیّنۃ کی پانچویں آیت ہے:

﴿ وَمَاۤ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعُبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلوةَ وَيُؤتُوا الزَّكوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيَّمَةِ ﴾

''اورانہیں نہیں تکم دیا گیا تھا مگراس کا کہ عبادت کریں صرف اللہ کی' اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور قائم کریں نماز اورادا کریں زکو ق' اور بیہ ہے ہمیشہ کا قائم ودائم دین ۔''

یے گویا دین کا خلاصہ ہے۔ یہی'' دینِ قیم'' ہے جوآ غاز سے اختتام تک ایک ہی رہے گا۔ بید ین حضرت آ دمِّم سے لے کرایں دم تک بلکہ تا قیامِ قیامت ایک ہی ہے ۔ جبیبا کہ سورۃ الشور کی میں فر مایا:

﴿شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ الدِّيُنِ مَا وَضَّى بِهِ نُوُحًا وَّالَّذِي ٱوُحَيُنَا اِلَيُكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبُرْهِيُمَ وَمُوسِي وَعِيسلي.....﴾

''اللہ نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوٹے کو دیا تھا'اور جسے (اے محمدٌ)اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے'اور جس کی ہدایت ہم ابراہیٹم اور موسٰیؓ اور عیسٰیؓ کو دے چکے ہیں .....''

چنانچہ دین توسب کا ایک ہی ہے۔قرآن مجید کے بیروالے اس لئے دیئے گئے ہیں تا کہ بینکتہ واضح ہوجائے کہ ایک اصطلاح جوقرآن مجید کی دعوت کے

اعتبار سے اوّ لین اہمیت کی حامل بھی ہے اور جامع ترین عنوان کی حیثیت بھی رکھتی ہے وہ ہے'' عبادتِ رب' یا'' اللّہ کی عبادت' ۔

#### ''عبادت''اور''عبادات''میں فرق

اصل میں ہمارے ہاں تصورات کے اندر جوخرا بی اور کجی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے ''عبادت'' اور''عبادات'' کو گڈٹڈ کر دیا ہے۔ نماز' روزہ' زکوۃ اور حج عبادات ہیں لیکن عبادت فی الاصل کوئی اور شے ہے' جبکہ ہمارا تصورِ عبادت صرف انہی چند مراسم عبودیت تک محدود ہوکررہ گیا ہے۔ یہ ہمارے دین فکر کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی کجی ہے

> خشتِ اوّل چوں نہد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج!

> > یعنی اگر کسی عمارت کی بنیا دہی ٹیڑھی ہے تو ساری عمارت چاہے آ سان تک بلند ہو' جوبھی تغمیر ہوگی وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔

عبادت کا لفظ''عبز' سے بنا ہے۔عبد کے معنی غلام کے ہیں اور غلام بھی پرانے زمانے کا تصور کیجئے' آج کا نہیں' جب کہ ایک غلام ایک فرد کا ملک ہوتا تھا' اس کی ملکیت ہوتا تھا۔ آقا اور غلام کی جونسبت تھی وہ آج نہ ہمارے سامنے موجود ہے اور نہ ہی ہمارے تجربے میں ہے۔ ہمارے ہاں بیہ تو ضرور ہے کہ فلاں قوم حاکم ہے' فلاں غلام ہے' لیکن اس صورت میں آقا اور غلام کا انفرادی رشتہ نہیں ہوتا۔ ہاں' بحثیت مجموعی ایک قوم غلام ہوگئ ہے' لیکن انفرادی میں رشتہ تھا وہ تو موجود نہیں ہوتا۔ لہذا اس تصور کو ہمچھ لیجئے کہ' عبد' ہوتا کیا تھا؟ یعنی غلام کے کہتے تھے؟

اوّلاً آقا پنے غلام کا مالک ہوتا تھا۔ آقا نے اسے اگر رات کوسو نے کے لئے کوئی کوٹھڑی دے رکھی ہے یا کوئی چار پائی دے دی ہے تو وہ ان اشیاء کا مالک نہیں ہوجا تا تھا۔ وہ تو خود مملوک ہے لہٰذا اس کی ہرشے اس کے مالک کی ہے۔ جیسے کہ ایک بزرگ صحابی نے حضور مَثَا ﷺ سے اپنے بیٹے کی شکایت کہ بیر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا حالانکہ بیا چھا بھلا صاحبِ حیثیت ہے۔ حضور مَثَا ﷺ نے اس نو جوان صحابی کو گریبان سے پکڑا اور اس کا گریبان اس کے والد کے ہاتھ میں دے کر فر مایا: ((اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَینُكَ)) '' تو خود اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے''۔ بیا نداز بتام و کمال ایک غلام کا ہوتا تھا جوا ہے آقا کی ملکیت ہوتا تھا۔ چنا نچے غلام کا کام تھا کہ آقا جو تھم بھی دے اس پرسر شلیم تم کرنا ہے' چا ہے اس میں جان ہی چلی جائے۔

دوسرے بیر کہ آج کل ہمارا آجرومتا کر کے باہمی تعلق (Employer-employee relationship) کا تصور بالکل مختلف ہے۔اگر آپ نے کسی کواپنے ہاں خانساماں کی حیثیت سے ملازم رکھا ہے اور آپ اسے کہیں کہ جاؤ میراغنسل خانہ صاف کر آؤ تو وہ صاف جواب دے سکتا ہے کہ جناب بیر میرا کا منہیں' آپ نے جس کام کے لئے مجھے رکھا ہے وہ کام لیجئے لیکن غلام کا بیر کا منہیں تھا کہ وہ کسی وجہ سے انکار کرے۔

پھر ہمارے ہاں ملازمت کے تو اعد وضوابط میں وقت کا عضر بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ گور نمنٹ کے ملازم ہیں تو جو بھی آٹھ گھنٹے دفتر کا وقت ہے اس میں آپ کا م کیجے' اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ آپ کا آفیسراور باس اس وقت تک آپ کا حاکم ہے جب تک دفتر میں ہے۔ دفتر سے باہر آنے کے بعد اب وہ بھی عام شہری ہے اور آپ بھی عام شہری ہیں۔ اس کا بھی الیکن میں آپ کی طرح ایک ہی ووٹ ہوگا۔ آپ کا باس اگر آپ سے دفتری اوقات کے بعد اب وہ بھی کام لینا چاہے تو آپ اسے انکار بھی کر سکتے ہیں کہ میراوقت ختم ہوگیا ہے' میں مزید کام کرنے کو تیار نہیں ۔ لیکن غلام کا یہ کام نہیں' وہ تو ہمہوقت' ہمہ تن خادم ہے۔ اسے جو تکم ملے اس پراسے عمل کرنا ہے۔

عبدیت (غلامی) کے اس تصور کوذ ہن میں رکھئے'لفظ عبادت اس سے بنا ہے۔ یعنی''عبادت'' کے قریب ترین کوئی لفظ اگر آئے گا تووہ غلامی کالفظ آئے گا۔ تاہم پہلفظ بھی قریب ترین ہے' عبادت کی پوری حقیقت اس میں بھی ادانہیں ہورہی۔اس کی وضاحت بعد میں ہوجائے گی۔ چنانچے قر آئی آیات میں جہاں بھی عبادت کالفظ آیا ہے وہاں ان کے ترجے میں غلامی کالفظ استعال کیا جانا چاہئے: ﴿اعْبُدُوا اللّٰهَ ﴾''اللّٰد کی غلامی اختیار کرو''۔ تب ہی کسی حد تک اس کا مفہوم ادا ہوگا' ورنہ عبادت کا ترجمہ جب ہم عبادت ہی رکھ لیتے ہیں تو ذہن میں وہی نماز' روزہ' جج' زکوۃ ہی آئے گا۔''عبادت' اور''عبادات' کا فرق سورۃ البیّنۃ کی اس آیت ہے بخو بی واضح ہوجا تاہے:

﴿ وَمَاۤ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلوةَ وَيُؤتُوا الزَّكوةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ ﴾

اس كے درميان ميں يہ جوحرف''و' ہے بير في عطف كهلاتا ہے اور عربی نحو كى روسے عطف دومختلف اور مغائر چيزوں كو جوڑتا ہے' جيسے'' ميں اوروہ''۔ ظاہر بات ہے'' ميں' اور ہوں''وہ'' اور ہے۔ معطوف عليہ اور معطوف كے ما بين مغائرت لازم ہے' لہذا معلوم ہوا كہ ﴿وَمَلَ أُمِرُو اللَّا لِيَعُبُدُوا اللّٰهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ﴾ اور شے ہے اور ﴿وَيُقِينُمُوا الصَّلَاةَ وَيُوتُو الزَّكُوةَ ﴾ اور شے ہے۔

اب میں بھھ لیجئے کہ''عبادت''اور''عبادات' کے مابین کیارشتہ اور ربط وتعلق ہے۔ درحقیقت اس عظیم فریضہ ''عبادت' کی ادائیگ کے لئے اللہ تعالی نے بیعبادات سہیل اور آسانی کے لئے تجویز کی ہیں کہ ان کے ذریعے اس کی یا دوہانی ہوتی رہے۔مباداتم بھول جاوَ'لہذا دن میں پانچ مرتبہ یاد کرلیا کرو:﴿ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ ﴾''ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں''۔حفیظ جالندهری کا بڑا پیاراشعرہے

سرکثی نے کر دیۓ دھندلے نقوشِ بندگی آوُ سجدے میں گریں ' لوحِ جبیں تازہ کریں!

نمازاس عہدکوتازہ کرنے کا نام ہے۔ ازروئے الفاظ قرآنی: ﴿ اَقِیْ الصَّلُوۃَ لِذِکُرِیُ ﴾ ' نماز قائم کرومیری یاد کے گئے''۔ روزہ اس لئے دیا گیا تاکہ آپ اپنے حیوانی تقاضوں پر پھی کنٹرول حاصل کریں اور بید حیوانی تقاضے آپ سے اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کروالیں۔ زکوۃ اس لئے دے دی گئی کہ قلب کے اوپر مال کی محبت کا تسلط نہ ہو جائے۔ جج میں ان ساری برکات کو جمع کر دیا گیا۔ تو یہ 'تشہیل العبادۃ'' ہے' جیسے آپ نے بچپن میں ایک قاعدہ' نشہیل الا ملا'' کھا ہوگا۔ تسہیل الا ملا بیہ ہوتا تھا کہ حروف جبی نقطوں (dots) کی صورت میں لکھتے ہوتے سے ان نقطوں پر قلم پھیرنے سے طالب علم کولکھنا آجا تا تھا۔ بیشہیل الا ملاتھی۔ اسی طرح سے تسہیل العبادۃ ہے کہ ان عبادات کے ذریعے فریضۂ عبادت کوآسان کردینا جو کہ بہت مشکل اور بہت کھن ہے' اس کے تقاضے بڑے گھمبیر ہیں۔ ان کی آسانی کے لئے فرمایاتم نماز قائم کروُز کوۃ ادا کروُروزہ رکھا کروُ جج کیا کروُاس سے تمہارے اندر عبادت کے لئے کچھ تو ت'ہمت' طاقت اور استقامت پیدا ہوگی۔

# ''عبادت'' كااصل مفهوم

''عبادت' اصل میں کیا ہے؟ عبادت کی حقیقی تعریف میں دولفظ خاص طور پر جمع ہوں گے:اطاعت + محبت ۔اس کے لئے بہترین اصطلاحات فارسی کی ہیں' یعنی بندگی + پرستش ۔ پرستش انتہائی محبت کرنے کو کہتے ہیں ۔ کہا جاتا ہے وطن کا پرستار' یعنی وطن سے انتہائی محبت رکھنے والا' وطن کی آن پر اپنی جان پیش کر دینے والا ۔غلامی کے لئے فارسی لفظ بندگی ہے ۔اس کی شخ سعدی رحمہ اللہ نے بہترین تعبیراس شعر میں کی ہے جو بھی اکثر و بیشتر مساجد میں لکھا جاتا تھا۔

| بندگی    | يرائے | آ مد | زندگی |
|----------|-------|------|-------|
| شرمندگی! | بندگی | ب    | زندگی |

ایک ہے بندگی'اطاعت' غلامی لیکن''عبادت'محض غلامی نہیں۔

سے بات بھی سمجھ لیجئے کہ محض لفظ اطاعت پر بھی قرآن مجید میں عبادت کا اطلاق ہوا ہے۔ اس کی بڑی بیاری مثالیں ہیں۔ جب حضرات موئی و ہارون (علیماالسلام) بہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرعون نے پُر جلال انداز میں کہا کہ ان کی بیر براَت! ہماری گلوم تو م بنی اسرائیل کے دو افراداس طرح کھڑے ہو کر ہمارے سامنے مطالبہ کررہے ہیں ﴿وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾'' جبکہ ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے''۔ اب یہاں بنی اسرائیل کے لئے لفظ' عابددُونَ ''آیا ہے تو فاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل آل فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ غلای تو تھی 'بیتو مان کی محکوم تو تھی' ان پر اطاعت لازم تھی' لیکن (معاف الله) عبادت نہیں۔ وہ موحد قوم تھی' حضرت ابراہیم اللیہ کی نسل سے تھی' حضرت التی اور حضرت لیقو بعلیماالسلام کی نسل سے تھی۔ گویا یہاں اطاعت کے لئے عبادت کا لفظ آیا ہے۔ اس پر بیہ ہما جاسکتا ہے کہ بیتو فرعون کا قول ہے' یہ دلیل نہیں بن سکتا۔ لیکن یا درہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت موئی اللیہ فی نیکن اور فیک ہم استعال کیا۔ جب فرعون نے کہا: ﴿اللّٰہُ نُدِیّکَ فِیْنَا وَلِیْدًا وَلَوْدَ ہُوں کے جواور ہمارے کی مقبقت کی ہے نا کہ تو والے تھا کہ والے کے جواب میں حضرت موئی اللیہ کا جوقول تھا سے قرآن نقل کر رہا ہے: ﴿وَتِلُكَ نِعُمَةٌ مُؤْمَا عَلَى اللّٰ وَو مِلْ وَلَا لِیا ہے جبکہ میری پوری قوم کوغلام بنا کے رہا ہوا تھا۔

متذکرہ بالا آیات میں غلامی اوراطاعت پر بھی محض لفظ عبادت کا اطلاق قرآن مجید میں ہوا ہے' لیکن اللہ کی جوعبادت مطلوب ہے وہ محض غلامی اور اطاعت نہیں' بلکہ اللہ کی وہ بندگی' اطاعت اور غلامی ہے جو کہ اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوکر کی جائے۔ جری غلامی' جری محکومی اور جری اطاعت اس طرح کی عبادت قر ارنہیں پائے گی جیسی عبادت اللہ کوہم سے مطلوب ہے' جس کا نقاضا کیا جارہا ہے۔ چنا نچہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم (رحمۃ اللہ علیہ) جو ان کے اہم ترین شاگردوں میں سے ہیں' فلسفی ذہن اور صوفیا نہ مزاج رکھنے والے ہیں' ان دونوں نے واقعتاً'' عبادت' کی بہترین تعبیران الفاظ میں کی ہے:'الُہ عبسادہ تُحسم اثنین: غایة الحُبِّ مع غایة اللَّلِّ والحُضوع " یعنی' عبادت دو چیزوں کوجمع کرنے سے وجود میں تعبیران الفاظ میں کی ہے:'الُہ عبسادہ تُحسم اللہ کے سامنے بچھ جانا' اللہ کے سامنے ذلت' فروتی اور تواضع اختیار کر لینا۔ بیدو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت ہوگی۔

اس کے لئے ایک مثال نوٹ کر لیجئے کہ انسانی وجودروح اور جسد کا مرکب ہے۔ انسان کا ایک جسد ہے جس کا دواڑھائی من وزن ہے اور یہی ہے جوسب کونظر آتا ہے۔ لیکن اس کی اصل حقیقت وہ ہے جسے جان یاروح کہتے ہیں اور جس کا کوئی وزن ہی نہیں۔ اگر اس جسم سے روح نکل جائے تب بھی اس کا وزن وہی رہے گا' کیکن اس کے بعد بہترین کا م یہ ہوگا کہ جلد از جلد اس کو قبر میں اتار دیا جائے 'ور نہ یہ جسد خاکی متعفن ہو جائے گا' بد ہو آئے گئی آپ اس کے قریب بیٹے نہیں سکیں گے۔ جسد اور جان یاروح میں جورشتہ ہے وہی رشتہ اطاعت اور محبت میں ہے۔ جسد جو کہ نظر آتا ہے' واضح ہے' وہ ہے اللہ کی انتہائی محبت۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھرعبادت رب کا نقاضا یورا ہوتا ہے۔

چونکہ میں اپنے دینی فکر کانچوڑ اورخلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ایک نکتہ اورنوٹ کرتے جائے۔اطاعت اور محبت میں اللہ اور رسول ایک وحدث کی حیثیت رکھتے ہیں۔قر آن حکیم میں متعدد بار فر مایا گیا: ﴿أَطِینُهُ وَ اللّٰهِ وَ أَطِینُهُوا الرَّسُولَ ﴾ بلکہ اللّٰہ کی اطاعت ہے ہی رسول کی اطاعت کے ذریعے۔جیسا کہ ارشاد ہوا:

﴿ مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (النساء: ٨٠)

''جس نے رسول کی اطاعت کی'اس نے اللہ کی اطاعت کی۔''

اورسورة النساء ہی میں فر مایا:

﴿ وَمَاۤ أَرُسُلُنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُن اللَّهِ ﴾ (النساء: ٦٤)

'' ہم نے جورسول بھی جیجا'اس لئے ( بھیجا ہے ) کہا ذینِ باری تعالیٰ کی بنا پراس کی اطاعت کی جائے۔''

سورة الشعراء میں رسولوں کا اپنی قوموں سے پیرمطالبہ بار بارنقل ہواہے:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيعُونَ ﴾ (آيات ٢٦٬١٠٨ ؛ ٤٤،١٥٥،١٦٣١)

'' پس الله کا تقوی اختیار کرواور میری اطاعت کرو!''

حضرت نوح العَلَيْلا نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا:

﴿ إَنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاتَّقُوهُ وَاطِيُعُونِ ﴾

''( میں تنہیں آگاہ کرتا ہوں ) کہاللہ کی عبادت ( اس کی بندگی اور پرستش ) کرواوراس کا تقویلی اختیار کرواور میری اطاعت کرو!'' ۔

تَرُضَوُنَهَا اَحَبَّ اِلْيُكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بَامُرِهٖ طُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ﴾

''(اے نبی ان سے ) کہ دیجئے: (دیکھولوگو!) اگرتمہارے باپ کمہارے بیٹے کتمہارے بھائی کمہاری بیویاں (اور بیویوں کے لئے شوہر) اور تبہارے عزیز وا قارب اور بیر مال جوتم نے بڑی محنت سے جمع کئے ہیں اور تمہارے کاروبار جن کے ماند پڑجانے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے (کہ کساد بازاری نہ ہوجائے ) اور بیگھر اور کوٹھیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں اگر (بیآ ٹھے چیزیں) تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے محبوب تر ہیں تو انظار کرؤیہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ (تمہارے سامنے) لے آئے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہرایت نہیں دیا کرتا۔''

البتہ اللہ کی محبت اوراللہ کی اطاعت مل کر''عبادت'' بنتی ہے' مگررسول کی محبت اوراطاعت مل کرعبادت نہیں بنتی (معاذ اللہ)۔اس کا نام انتباع ہے۔ فرمایا:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللَّهُ ..... ﴾ (آل عمران: ٣١)

''(اے نبی ان سے کہدو کہ اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری انباع کرو'اللہ تم سے محبت کرے گا .....''

### جزوى اطاعت كى حقيقت

ا گلانکتہ یہ ہے کہ بیاطاعت جوجسد ہے' جوعبادت کا اصل ظاہر ہونے والا جزوہے' اس کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اطاعت نام ہے صرف کلی اطاعت کا' نہ کہ جزوی اطاعت کا۔ جزوی اطاعت اللّہ کو قبول نہیں' وہ اسے منہ پردے مار تا ہے۔اللّہ غنی ہے محتاج نہیں۔فقیر تو کہتا ہے روپیہ ڈال دو تب بھی ٹھیک ہے' چار آنے ڈال دو تب بھی ٹھیک ہے' لیکن غنی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔اللّہ تو الغنی اور الحمید ہے۔اس کی طرف سے تو بات سیدھی سیدهی سے کہ دین پر چلنا ہے تو پورے دین پر چلؤ ورنہ دفع ہوجاؤ، ہمیں تبہاری جز وی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔اس کو مثبت طور پر بھی کہا گیا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ اَمَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلُم كَافَّـةَ ﴾ (البقرة: ۸۰۲)

''اے اہل ایمان! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ!''

یہاں ۳۳ فیصد نمبروں سے پاس شار نہیں ہوگے۔ اپنی مکمل شخصیت اور مکمل نظام زندگی کے ساتھ اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کی اطاعت میں داخل ہوجاؤ۔ اور میہ چیز منفی انداز میں بھی قرآن میں آتی ہے اور اس ضمن میں سورۃ البقرۃ کی آیت ۸۵ بہت اہم ہے۔ اس مقام پر جو تذکرہ ہور ہا ہے وہ اگر چہ بنی اسرائیل کا ہے' لیکن میہ جان لیجئے کہ مختلف اقوام اور افراد کے معاملے میں اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کا قانون اٹل ہے۔ ازروئے الفاظ قرآنی:

﴿ فَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيُلًا ﴿ وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحُوِيُلًا ﴾ (فاطر:٤٣)

''پستم اللّٰہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گۓ اورتم بھی نہ دیکھو گے کہ اللّٰہ کی سنت کواس کے مقررہ راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔''

#### وہاں فرمایا گیاہے:

﴿ اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعُضِ الْكِتَٰبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعُض ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ اِلَّا خِزُنٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنَيَا ﴿ وَيَوُمَ الْقِيْمَةِ يُرَدُّونَ اللَّهِ اللَّهُ عِنْفِهِ اللَّهُ اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴾ (البقرة: ٨٥)

'' تو کیاتم کتاب (اورشریعت ) کے ایک جھے کوتو مانتے ہواورایک کور دکرتے ہو؟ تو جولوگ بھی تم میں سے بیطر زِعمل اختیار کریں گے ان کی سزااس کے سوااور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل وخوار کر دیئے جائیں اور قیامت کے دن شدیدترین عذاب میں جھونک دیئے جائیں'اوراللّٰدان حرکات سے بے خبرنہیں ہے جوتم کرتے ہو۔''

جزوی اطاعت کی حقیقت کے اعتبار سے بیقر آن حکیم کی اہم ترین آیت ہے۔ یہاں ایساطر نِمل اختیار کرنے والوں کے لئے' اَشَدَّ الْعَذَابِ'' (شدیدترین عذاب) کا تذکرہ ہے۔اللّٰہ کی جزوی اطاعت کرنے والوں کا حشر کفار سے بدتر ہوگا۔ یہی وجہہے کہ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا:

﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّالِ ﴾ (النساء: ٥٥)

"منافق آگ كے سب سے نچلے طبقے ميں ہول گے۔"

#### يمي وجه ہے كه الل ايمان سے كها گياہے:

﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفُعُلُونَ ﴾ كَبُرَ مَقُتًا عِندَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفُعُلُونَ ﴾ (الصف:٢٠٣)

'' کیوں کہتے ہووہ جوکرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑ کانے اوراس میں بیزاری پیدا کرنے والی ہے یہ بات کہتم وہ بات کہو جوکرتے نہیں۔''

اللہ تعالیٰ کوتو پوری اطاعت چاہئے' اسے جزوی اطاعت قبول نہیں۔ایی اطاعت مردود ہے' لوٹا دی جاتی ہے' منہ پر ماردی جاتی ہے۔ یہ نکتہا گر پورےطور پرآپ کے ذہن نشین ہوجائے تومیری اگلی بات کامنطقی ربط آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔

# ہیں آج کیوں ذلیل ....؟

اسی میں در حقیقت ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہمیں ماتا ہےاوروہ پی کہ آج ہم دنیا میں ذلیل وخوار ہیں' جبکہ کفار کا غلبہ ہے۔

تو کیا اللہ کو کفر پیند ہے اور اسلام اور ایمان ناپیند ہے؟ ہم دل میں سوچۃ ہیں کہ ہم کم سے کم اللہ کو مانے تو ہیں نمازیں بھی پڑھ لیۃ ہیں ہمارے ہیں ہیں تمین میں لا کھافراد جاکر جج بھی کرتے ہیں 'پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لئے عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے 'دنیا میں ہمارا کوئی وقاراور کوئی حشیت نہیں ہے۔ بع'' کسی نمی پرسد کہ بھیا کیستی !''کسی بھی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری تو رائے بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ تو G-8 'G-7 ہیں جن کے مشورے اور فیصلے چلتے ہیں۔ کوئی مسلمان ملک نہ G-8 میں ہے نہ 15۔ کا میں۔ گویا نہ تین میں نہ تیرہ میں' کہیں بھی نہیں۔ یواین او کے مستقل ممبران 'جن کے پاس ویٹو پاور ہے ان میں کسی مسلمان ملک کے آنے کا کوئی امکان نہیں ۔ اب بھی اگر کوئی نیا ملک آئے گا تو بھارت آئے گا تو بھارت آئے گا تو بھارت ہے۔ کا کوئی امکان نہیں بیدا ہوتا۔ یہ کیوں ہے؟

یہ بہت اہم سوال ہے'اگر آپ نے نہیں سوچا تو یہ آپ کی غفلت ہے۔ یہ قابل غور بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں' دنیا میں ہماری کیا حثیت ہے۔ اب اگر قیامت ٹوٹ رہی ہے تو کشمیر میں مسلمانوں پرٹوٹ رہی ہے' اس سے پہلے چیچنیا کا تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا' کو سود کا جو معاملہ ہوا ہے' بو سنیا میں جو کچھ ہوا ہے' ابھی فلپائن کے اندر جو کچھ ہور ہا ہے یہ سب کیوں ہے؟ نا کیجیریا میں کیا کچھ نہوا؟ وہاں ایک صوبہ شریعت اسلامی نا فذکر نے کا فیصلہ کرتا ہے اور عیسائیوں کے ہاتھوں ہزاروں مسلمان قتل ہوجاتے ہیں۔ یہی معاملہ انڈ و نیشیا کے اندر ہور ہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر سے محبت اور اسلام سے دشمنی ہے؟ یا گھراللہ عاجز اور لاچار ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرنا تو چا ہتا ہے کین نہیں کرسکتا؟ دونوں میں سے کسی بات کا جواب آپ' ہاں'' میں نہیں دے سکتے ۔ انہی دونوں چیز وں کوا قبال نے بڑی خوبصور تی سے جمع کیا ہے۔

اے اللہ تُو قادر ہے' عَـلی تُحـلِّ شَـیُ ءِ فَدِیْرٌ ہے اور عادل بھی ہے۔ پھر دنیا میں بے انصافی کیوں ہور ہی ہے؟ سرمایہ دار مز دور کا خون نچوڑ کراس سے شراب کشید کررہا ہے' پھراسے شام کو بیٹے کر بیتا ہے۔ بندہَ مز دور کے اوقات واقعتاً بہت تلخ ہیں۔ اے اللہ! تو قادر بھی ہے' عادل بھی ہے' اسلام کو پیند کرتا ہے' کفرکونا پیند کرتا ہے' کھرکونا پیند کرتا ہے' کھرکونا پیند کرتا ہے' کھرکونا پیند کرتا ہے' کھرکونا پیند کرتا ہے' کھر بھی ایساسلوک کیوں ہے کہ تیرے نام لیواذ کیل وخوار ہیں؟ اس کا جواب سورۃ البقرۃ کی آیت ۸۵ میں دے دیا گیا ہے جس کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا:

﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلَّا خِزُيٌّ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَاحَ ﴾

جوکوئی بھی مسلمان قوم اورمسلمان اُمت میں بیطر زِعمل اختیار کرے( کہ وہ دین کوجز وی طور پراختیار کرئے وہ انفرادی ہویاا جہاعی) اُس کی سزااس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان پر ذلت ورسوائی اورخواری مسلط کر دی جائے۔ بیتو بہر حال ہم بھگت رہے ہیں'لیکن آخرت کا معاملہ اس سے شدیدتر ہے:

#### ﴿ وَيَوُمَ الْقِيلَمَةِ يُرَدُّونَ اللَّي اَشَدِّ الْعَذَابِ طَ

''اور قیامت کے دن انہیں شدیدترین عذاب میں جھونک دیاجائے گا۔''

اگرآپ کو بینکتہ بھھ میں نہیں آیا تو میری بات اور میرے دینی فکر کی اساس ہی آپ کے بلینہیں پڑی' چاہے آپ نے میرے بہت سے دروس اور بہت سی تقریریں سنی ہوں۔ بیمبر نے فکر کا اساس نکتہ ہے۔

اس پس منظر میں جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری اطاعت اس وقت گلی ہے یا جزوی؟ اوّل توبید کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ہم الیا نہیں دکھا سکتے جہاں ہم نے اسلام کا عدل وقسط پر بٹنی نظام قائم کیا ہو۔ سعودی عرب میں نماز' روزہ' جج' عمر سسب پچھ ہے' لیکن کیا اللہ کا دین قائم ہے؟ کیا بادشاہت کا نظام اور ملکی دولت کے او پر ایک خاندان کا قبضہ اور ارب ہاارب ڈالر کا ایک ایک محل بنا نا اسلام ہے؟ اگر بیا اسلام ہے تو پھر اس کی نوع انسانی کوکوئی ضرورت نہیں۔ اس اسلام کوتو نوع انسانی بہت عرصے پہلے ترک کر چکی ہے۔

# انفرا دی محاسبه کی ضرورت

بیتو پوری امت کا مسکلہ ہے' کیکن ابھی آ یا انفرادی معاملے پر آ ہے۔ ہمارے ہاں 99ء99 فیصد آبادی وہ ہے کہ شریعت کے اوپر جتناعمل کیا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتی ۔ ہرایک نے کسی نہ کسی حرام شے کواییز لئے حلال شہرار کھا ہے اوراسے بامرمجبوری کا نام دے رکھا ہے کہ کیا کریں جی سود کے بغیرتو کاروبارنہیں ہوسکتا! سرکاری ملازم کارشوت کے بغیر کیسے گزارہ ہوسکتا ہے! کاروباری آ دمی کیے گا کہ حساب کتاب سیح رکھ کرہمیں تواپنی دکان بند کرنا پڑے گی۔ ہرایک نے کوئی نہ کوئی حرام شےاختیار کی ہوئی ہے۔ باقی بیر کہ نمازیں' روزے' عمرےاور حج بھی ہیں۔ پردے کا تو خیررواج ہی نہیں ر ہا۔اعشار بیصفرایک فیصدلوگ ایسے ہوں گے یا ہو سکتے ہیں کہ وہ جتنے اسلام پڑمل کر سکتے ہیں اس پرکرر ہے ہیں۔وہ نماز پڑھ رہے ہیں' روز ہ رکھ رہے ہیں' شراب نہیں پی رہے۔سودی لین دین میں براہ راست ملوث نہیں ہیں' انہوں نے سود برسر مابیہ لے کرکوئی کاروبار نہیں کیا' سود برقرض لے کر مکان نہیں بنایا' کہیں بینک میں پیپہ رکھ کرسودنہیں کھار ہے۔الغرض جتناعمل ہوسکتا ہے وہ کررہے ہیں۔ایسےلوگ کتنے ہوں گے؟لیکن ان کےحوالے سے بھی غور کیجئے کہ شریعت کے اجتماعی احکام پروہ بھی عمل پیرانہیں ہو سکتے ۔ کیا پیشریعت کا حکم نہیں ہے کہ زانی کوسوکوڑے مارواور چور کے ہاتھ کاٹ دو؟ کیا بیاس معاشرے کے رکن نہیں ہیں؟ اس ریاست کے شہری نہیں ہیں؟ کیااس اجتماعی نظام کی کوئی ذ مدداری ان پرنہیں آتی ؟ کیا بیاس کے لئے ذمہ دارنہیں ہیں؟ کہاں ہے بیقر آنی تھم کہ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا اَیْدِیَهُمَا ﴾؟ کہاں ہے شادی شدہ زانی کی سنگساری؟ کہاں ہیں وہ کوڑے جو ز نا پر برسر عام لگائے جائیں تا کہ لوگ اپنی نگا ہوں سے دیکھیں؟ معاشی نظام پورے کا پورا سود پر جنی ہے۔ میں بھی اور آپ بھی سود کو inhale کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندرتو صاف آیا ہے کہ ایک وقت آجائے گا کہ ایک شخص جاہے براہِ راست سود نہ کھائے' لیکن اس کا غبار اور دھواں اس کے اندرضرور جائے گا۔ بڑی پیاری تشہیمہ ہے۔اگر فضامیں دھواں ہے تو آپ کیا ناک بند کرلیں گے کہ دھواں اندر نہ جانے یائے؟ جینے کے لئے سانس تو لینا ہے' دھواں بہر حال اندر جائے گا۔گرمیوں میں بعض اوقات dust suspension ہوجا تا ہے تو کیاناک بند کرلیں گے کہ میں تو dust کواندر نہیں لے جانا جا ہتا؟ جینے کے لئے سانس لینا پڑے گا۔سانس لیں گے تو dust ندر جائے گا۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ سود کا'' وخان'' اور ''غبار'' تولا زماً اندر جائے گا۔اللہ کاشکر ہے کہ یوری انفرا دی زندگی میں سود میں براہِ راست ملوث ہونے کا معاملہ نہیں ہے' لیکن پیغبار تو جار ہاہے۔ گندم کے ہردانے کے ساتھ سوداندر جارہا ہے۔

غور کیجئ ہیں کن کی بات بتارہا ہوں؟ ان کی جوباتی شریعت پر سوفیصد عمل پیرا ہیں۔ فرض کیجئے کہ انہوں نے گھر میں شرعی پر دہ بھی نا فذکر رکھا ہوتا سے کیا کہنے ہیں ہیں ہواتی ہے۔ ان کی پوری شرعی واڑھی ہے 'اباس شرعی ہے' ہرا عتبارے زندگی شریعت کے مطابق ہے 'لین جواس ابنا علی نظام کے تابع ہیں اس کے اعذر بھی رہے ہیں۔ بیصورت حال آپ کے اغرار بھی کا حصہ ہیں کہ دوہ اس گفر کے نظام کے اغدرسانس لے رہے ہیں اس کے اغدر بھی رہے ہیں۔ بیصورت حال آپ کے لئے اور میرے لئے کو گلر ہیہ ہے۔ جان لیجئے ہماری اطاعت جزوی ہے۔ خاص طور پر جولوگ بڑے شوق سے جاکرا مریکہ میں آباد ہوگئے مال آپ کے لئے اور میرے لئے کو گلر ہیہ ہے۔ جان لیجئے ہماری اطاعت جزوی ہے۔ خاص طور پر جولوگ بڑے شوق سے جاکرا مریکہ میں آباد ہوگئے انہیں تو دہاں کے مائی قوانین میں بھی گڑ بڑ کو انہیں تو دہاں ہمارے مائی قوانین میں بھی گڑ بڑ کو انہیں تو جاں رہے ہیں۔ یہاں ہمارے مائی قوانین میں بھی گڑ بڑ کو اس کی مائی قوانین میں ہندوا کثر ہیں اور ہور ہا ہے۔ ہم سے کہیں بہتر بھارت کے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے عائی قوانین میں ہندوا کثر ہیں کو اب سے مسلمان انہی تا کی قوانین میں ہوارتی مسلمان انہی تک ہوارت کے مسلمان کا شرعی قوانین پر بھارتی مسلمان سے بھی کم عمل ہے۔ تک دفاج میں ہوارتی مسلمان ابھی تک اپنے کو انہیں ہوئی تو ایک ہیں ہوئی تو انہیں ہیں آپ کو گو کی گل ہوں کہ میں ہوئی تھیں ہوئی تو ایک ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں۔ ہونا تو ممکن بی نہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں۔ ہوئا ہوئی ہوئی ہیں۔ ہوئی ہوئی ہیں۔ ایک ہوئی ہیں۔ ہوئی ہوئی ہیں۔

#### فتنے سے نکلنے کا راستہ

اس وقت میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ فتنے سے نگلنے کا راستہ (نُحرْح ) کیا ہے! بڑی مشہور حدیث ہے جوہم نے بڑی عام کی ہے۔ قر آ ن مجید کی مدح میں حضرت علی ﷺ سے مروی حدیث آتی ہے'وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُثَاثِیًا نے ارشاد فر مایا:

((إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتُنَةٌ))

'' عنقریب ایک بهت برا فتندر ونما هوگا۔''

حضرت علی 🕮 فرماتے ہیں' میں نے یو چھا:

مَا الْمَخُرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

''اللہ کے رسول !اس سے نگلنے کا راستہ کون ساہے؟''

ا ما مطبرانی کی مجم کمیر میں بیروایت اورانداز سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل ایکٹی نے حضور مُکاٹیڈ اِسے پوچھا:

يَا مُحَمَّد! أُمَّتُكَ بَعُدَك؟

لعِنْ 'ا مِحْمِ مَنَّالَيْنَةِ الْمِهِي سوچاہے كه آپ كي أمت كا آپ كے بعد كون والى وارث ہوگا؟''

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَا الْمَخْرَجُ يَا جِبْرَائِيل؟

''حضور پوچھتے ہیں کداہے جبرائیل (سوال تو واقعی بہت اہم ہے )تم ہی بتاؤاں سے نگلنے کاراستہ کون ساہے؟''

انہوں نے فرمایا:

((كِتَابُ اللّٰهِ ' فِيهِ حَبَرُ مَا قَبُلَكُمُ وَنَبَأُ مَا بَعُدَكُمُ ' وَحُكُمُ مَا بَيْنَكُمُ ' وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ ' وَهُوَ اللِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ ' وَهُوَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَتِينُ))

''اللّٰہ کی کتاب۔اس میں تم سے پہلوں کے حالات بھی ہیں' تم سے بعد کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ یہی صراط متنقیم ہے' یہی پُر حکمت بیان ہے اور یہی اللّٰہ کی مضبوط رسی ہے۔''

یہ بڑی طویل اور پیاری حدیث ہے۔ بہرحال میں نے یہاس لئے بتایا کہ اس گھمبیر صورت حال سے نکلنے کا کیا مخرج (Exit) ہے؟

ہالوں میں سرخ Exit کھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آگ لگ جائے' بم دھا کہ ہوجائے تواس اس کے کلے کا گرف بھا گو۔ تو ہمارے لئے مخرج (Exit) کیا ہے؟

(۱) اس وقت کے حالات میں جینے اسلام پڑ کمل کرنا قانو ناممکن ہے' لاز ماکیا جائے' مشکل اگر چہ کتنا ہی ہو۔ مشکل اور ناممکن میں فرق ہے۔ چور کا ہتھ کا ٹنا میرے لئے ناممکن ہے' زانی کوسنگسار کرنا میرے لئے ناممکن ہے' لیکن گھر میں شرعی پردہ نافذ کر لینا میرے لئے ممکن ہے' مشکل ضرور ہے۔ یہاں بے پردگی کا کوئی قانون آج تک نہیں بنا' کوئی مصطفیٰ کمال پاشا یہاں نہیں آیا اور (ان شاء اللہ) ہرگز نہیں آسکتا جو خوا تین کا ہر قع زہر دئی اتر وا دے۔ جس کسی نے برقع اتارا ہے اس نے خود اتارا ہے اور خود بے پردگی اختیار کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جینے دین پڑ مل کرسکتا ہو پہلے وہ اس پرتوعمل کرے۔ وہ اب عب فیصد پرتو آجائے۔ چا ہے مشکل ہو چا ہے اس میں مجوک آجائے' چا ہے تکلیف آجائے' چا ہے بایکا ہے ہوجائے ۔ آپ شرعی پردہ نافذ کریں گئی ہوجائے آگا۔ پھے بھی ہوجائے ہم چے باداباؤ شریعت کے تم پر جنتا کم کر کیا تو وال کریں۔ پردہ نافذ کریں گئی ہو بائے کہ ہوجائے گا۔ پھے بھی ہوجائے ہم چے باداباؤ شریعت کے تم پر جنتا کم کر کین قبول کریں نہ قابا۔

Don't accept it! don't reconcile with it!

(۳) اس کی چاکری اورغلامی نہ کریں' نہاہے promote کریں' نہ اس کے تحت پھلنے پھو لنے اور پھلنے کی کوشش کریں کہ جائیدا د زیادہ ہو جائے' کاروبار میں اضافہ ہوجائے' بلڈ گکز زیادہ ہوجا کیں۔

یہ میں نے تین منی پہلوبیان کئے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اسے ذہنا تسلیم نہ کریں۔ گویا کہ اس کے اندر Junder protest بین کم از کم میں مولانا ابوالاعلی مودودی کی دعوت آھی ہے تو اپنے ابتدائی دور میں وہ دعوت صدفیصد اسلامی ھی اور الاتا کی بنیاد پر ان پر بعاوت کا مقدمہ چل سکتا تھا۔
میں مولانا ابوالاعلی مودودی کی دعوت آھی ہے تو اپنے ابتدائی دور میں وہ دعوت صدفیصد اسلامی ھی اور اس کی بنیاد پر ان پر بعاوت کا مقدمہ چل سکتا تھا۔
اگریز کا دور تھا، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ فوج کی ملازمت حرام ہے 'آپ انگریز کی فوج میں جاتے ہیں تو گویا آپ اسے تقویت دے رہ ہیں۔ ہمارے ہی مسلمان فوجیوں نے جا کر پہلی جگ عظیم میں جزل ایلن بی کو پر وظلم کا قبضہ لے کردیا تھا۔ ہمارے یہ فوجی ہما اور راولپنڈی کے علاقے ہیں۔ ہمارے ہی مسلمان فوجیوں نے جا کر پہلی جگ عظیم میں جزل ایلن بی کو پر وظلم کا قبضہ لے کردیا تھا۔ ہمارے یہ فوجی ہما اور راولپنڈی کے علاقت کے تقد سبی لوگ شے جنہوں نے خانہ لعبہ پر بھی گولیاں چلائی تھیں۔ مولانا مودودی گا فقو کی تھا کہ یہ ملمازمت حرام ہے۔ ای طرح سرکاری ملازمت مرکاری ملازمت میں اور اس قانون کے بھی جرام ہے خاص طور پر عدلیہ ہے متعلق ملازمت کی طور پر جا ئز نہیں۔ آپ عدالت کے اندروکیل کی حیثیت سے بیش ہور ہے ہیں اور اس قانون کے تحت مقدمہ لڑر ہے ہیں جواللہ کا قانون نہیں ہے 'کسی اور کا ہے۔ اور غضب خدا کا کہ اس عدالت کی کری پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے قانون کی جہاں اللہ کا تو تو کو گور ہیں 'آپ کریز کے دور میں ایسی مثالیں موجود تھیں کہ منازروز ہ بھی ہیں۔ '' ورکوگ اللہ کا مقا۔ وہ تو یہ کہ اندر کی کام تھا۔ جب بھی ہیں اور جب بھی ہیں اور جب بھی ہے 'اور ان سب کے ساتھ انگریز کی عدالت میں جبج بھی ہیں۔ اس وقت مولانا مودودی کا یہ بات کہنا ہیں کہنا ہو کہ ہوں کہنا ہیں میں اور کو ایم کی میں اور کی ہو کہنا ہوں کو ان ہوں اور ان ہی دور تو کو کا میں جات کہنا ہوں کی معالت کی میں جب اس وقت مولانا مودودی کا یہ بات کہنا ہوئی کی میں ہو کو تھی ہوئی ہوئی کہنا ہوئی کی مدالت میں جب تسبیعا ہوئوں کی در اس بات کو کون ہر در است کی سرکا ہوئی کو در کہنا ہوئوں کو در میں ایس کو در فیص کے دور میں اس کو در کو کی کو در کہنا ہوئوں کو در اس کی کو کو کی ہوئی کو در کہنا ہوئی کو کو کو کو کی کو در کو کو کی کو در کو کو کی کو در کی کو در کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو

انہوں نے زیادہ سے زیادہ بیاجازت دی تھی کہ پبلک پوٹیلٹی کے محکمہ مثلاً محکمہ ڈاک ریلوے وغیرہ یعنی جن سےعوام کے کام اور سہولتیں وابسۃ ہیں ان کی ملازمت تواختیار کی جاسکتی ہے لیکن وہ محکمے جو حکومت کی گاڑی کو چلانے کے لئے بنائے جاتے ہیں اور وہ محکمے جو حکومت کی اس گاڑی کے اندر جت ہوئے ہیں اس بکھی کوآ گے لے کر دوڑ رہے ہیں'ان محکموں میں ملازمت اختیار کرنا نظام باطل کو support کرناہے' جوسراسرحرام ہے۔

اس بات کو میں نے منفی پبلو (negative aspect) قرار دیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ دراصل کفارہ ہے۔ اگر میں ایسے نظام کے تحت زندہ رہنے پر مجبور ہوں جہاں حق کا بول بالنہیں ہے' پورا نظام حق کے تابع نہیں ہے' اجتاعی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟ میں کہاں جاؤں؟ امریکہ چلا جاؤں' لیکن وہاں تو یہاں سے زیادہ کفر ہے۔ سعودی عرب میں مجھے بسنے ہی نہیں دیں گے اور وہاں میں نے حکومتِ النہیے کا نام لے لیا تو میرے وجود کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ ہم مجبور ہیں' لہذا اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہئے ۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفر (ک ف ر) کا اصل مفہوم کسی چیز کا چھپا دینا ہے۔ اس کا ایک معنی ناشکری کرنا بھی ہے۔ اس لئے کہ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ کے دل سے اس کے لئے احسان مندی کے جذبات کا فوارہ ابلنا چاہئے ۔ اگر آپ نے اس کو دبالیا تو یہ کفر کہلا کے گا' یعنی کفرانِ نعمت ۔ شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے۔ '' کفار'' کا لفظ قرآن فی مجید میں کا شت کار کے لئے بھی آتا ہے ۔ '' کفار'' کا لفظ قرآن

﴿ كَمَثَلِ غَيُثٍ اَعُجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِينُجُ فَتَرَاهُ مُصُفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا ﴾ (الحديد: ٢٠)

اس کئے کہ وہ نیج کوز مین میں دباتا ہے تواس سے پودا نکلتا ہے۔کفارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرز دہوگیا ہے تواس کے اثرات کوزائل کرنے اور دھونے کے لئے کوئی ممل کیا جائے۔اب یہ گناہ کہ میں نظام باطل میں زندگی گزار نے پر مجبور ہوں' میری پوری اجتا کی زندگی اس نظام سے متعلق ہے اور وہ نظام کفر پر منی ہے' میں انفرادی زندگی کے اعتبار سے فرض کیجئے اوء فیصد میں بھی آگیا ہوں کہ میرے لئے جتنے بھی شرعی احکام پڑمل ممکن تھا وہ میں کر رہا ہوں' تب بھی حال یہ ہے کہ میری پوری اجتاعی زندگی تو کفر کے تابع ہے' تو اس کا مخرج اور کفارہ کیا ہے؟ کہی کفارہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نظام کوذہ بناً وقلباً تسلیم نہ کیا جائے' اس کے ساتھ reconcile نہ کیا جائے۔ یہی منفی انداز آیت الکرس کے بعد آنے والی آیت میں اختیار کیا گیا ہے:

﴿ فَمَنُ يَّكُفُرُ بِالطَّاغُوٰتِ وَيُوَّمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُتُقِي لَا انْفِصَامَ لَهَا ﴾ (البقرة:٥٦ ٢)

''جو کفر کرے طاغوت کااورا بمان لائے اللہ پروہ ہے کہ جس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا ہےاور یہ کنڈاا پنی جگہ چھوڑنے والانہیں ہے۔'' لہٰذاا سے مضبوطی سے تھامے رکھو!

اس نظام کو promote نہ کیا جائے۔ اس کی چاری اس کی خدمت نہ کی جائے 'بلکہ اس سے انجراف کیا جائے۔ اس کے تحت پھلنے کی کوشش نہ کی جائے 'بلکہ اپنی اور اپنے اہل وعیال کی کم سے کم لازی بنیا دی ضرور یات کے لئے جتنا وقت اور جتنی صلاحیت اور محنت کی ضرورت ہے اس کوا کی طرف کرتے ہوئے باقی پوری محنت وصلاحیت اور تمام اوقات اس نظام کے خلاف جدو جہد میں لگا دیئے جائیں۔ باطل نظام کے تحت مجبوراً زندگی گز ارنے والا انسان اگر اس نظام کو نیخ و بُن سے اکھاڑنے اور نظام حِق کو غالب کرنے کے لئے جدو جہد کرے گا تو بیاس کے لئے کفارہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا اگر چہ گندگی اندر جارہی ہے کین ساتھ ہی ساتھ دھل بھی رہی ہے۔ اس جدو جہد میں مصروف انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے جوسانس لیا تھا اس کے ساتھ اگر چہ سود بھی اندر گیا تھا لیکن اس کے ساتھ جو آ کسیجن آئی تھی اس نے جھے تو انائی بخشی تھی 'اس تو انائی کا اکثر حصہ میں نے اس نظام کوختم کرنے کے لئے لگا دیا ہے' لہذا میں یا ک ہوگیا ہوں 'یواس کا کفارہ ہے۔

د کیھئے مثبت اور منفی دوچیزیں آ گئیں کہ اس نظام کو ذہنا تسلیم نہ کرنے اس کی جا کری نہ کرے اور اسے درہم برہم کرنے کی جدوجہد کرے۔ نظام باطل کی چاکری کرنے والوں کو بیصدیث پیش نظر رکھنی جاہئے۔حضور مَنا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(( مَنُ مَشْي مَعَ فَاسِقِ لِقُوِّيَةُ فَقَدُ اَعَانَ عَلَى هَدُمِ الْإِسُلَامِ ))

'' جو شخص کسی فاسق کے ساتھ اسے تقویت پہنچانے کے لئے جلا'اس نے اسلام کی جڑیں کھود نے میں مد د کی ۔''

اگر حال بیہ ہو کہ نظام باطل کی سروس ہور ہی ہے' اور اس کے حوالے سے طرے پر طرے چڑھائے جارہے بین خطابات لئے جارہے ہیں' نظامِ باطل کی محافظ پولیس اور فوج میں سروس ہور ہی ہے تو اس کے ساتھ اسلام کا کیا سوال؟

مثبت بات یہ ہے کہ اپنے تن من دھن کا کم سے کم حصہ اپنے لئے اور اپنے اہل وعیال کے لئے رکھا جائے 'باقی سارے کا سارا اس نظام کو uproot کر کے اس کی جگہ پر نظام وین حق کو قائم کرنے کے لئے صرف کر دیا جائے۔بصورت دیگر 'ایک حدیث من لیجئے۔فرض سیجئے کو کی شخص ا • • • فیصد میں آگیا ہے 'یعنی شریعت کے تمام احکام پر کاربند ہے 'نماز' روزہ' کج 'زکو قرچمل پیرا ہے 'حرام خور دونوش کے قریب نہیں جاتا' براہ راست سود میں ملوث نہیں ہے اور اسی طرح اس کے گھر میں شرعی پر دہ بھی رائے ہے' لیکن وہ inactive ہے' بطل کے خلاف فعال نہیں ہے تو میں موجود ہے :

((اَوُحَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَ اِلِي جِبُرَائِيُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبُ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهُلِهَا ' قَالَ فَقَالَ : يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهَا عَبُدَكَ فُلَانًا لَمُ يَعُصِكَ طَرُفَةَ عَيُن ' قَالَ فَقَالَ : اِقْلِبُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ فَاِنَّ وَجُهَةً لَمُ يَتَمَعَّرُ فِيَّ سَاعَةً قَطُّى))

''اللہ تعالی نے حضرت جمرائیل کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ فلاں فلاں شہروں کواس کے رہنے والوں پرالٹ دو ( تاپیٹ کر دو جیسے کہ سدوم اور عامورہ کی بستیوں کے ساتھ کیا گیا' جہاں حضرت لوط النظامیٰ کو بھیجا گیا تھا)۔حضور مُٹاٹٹٹٹٹٹ فرماتے ہیں کہ اس پر جمرائیل نے عرض کیا: اے رب! اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے بھی پلک جھپنے جتنی دریھی تیری معصیت میں بسرنہیں کی ۔حضور مُٹاٹٹٹٹٹٹ فرماتے ہیں اس پراللہ نے فرمایا: الثواس بستی کو پہلے اس بد بخت پر' پھر دوسروں پر' اس لئے کہ (وہ اتنا بے غیرت اور بے حمیت انسان ہے کہ) میری وجہ ہے بھی اس کے چہرے کی رنگت تک نہیں بدلی۔''

اسے اس بات پر بھی غصہ بھی نہیں آیا کہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہور ہا ہے۔ اندازہ کیجئے اس صدیث میں جس بندے کا ذکر ہور ہا ہے ہے وہ شخص ہے جوا • • • فیصد میں سے ہے' جس کا پلک جھیکنے جتنا وقت بھی بھی گناہ میں بسر نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ پاک صاف' نیک' زاہداور عابد کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہاں گواہی بھی اللہ کے سامنے دی جارہی ہے جہاں ابوجہل بھی سکتے ہیں؟ یہاں گواہی دینے والے حضرت جمرائیل ہیں' کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے' اور یہ کہ گواہی بھی اللہ کے سامنے دی جارہی ہے جہاں ابوجہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ یہ زاہدو عابد آدمی ایسا بے غیرت ہے کہ کیا مجال اس کو بھی غصہ آیا ہو کہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہور ہا ہے۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے تو اوّل تو آپ اپنی جگہ کا نپ کر رہ جا ئیں گئ آپ کے میں یور ہے جسم کا خون آ جائے گا۔ اس بد بخت کو تو یہ بھی نہیں ہوا ہے۔

مت رکھو ذکر و فکرِ صبح گاہی میں اسے! پختہ تر کر دو مزاجِ خانقاہی میں اسے!

پەفقطۇ 'اللەمۇ' ' مىں لگار ہا۔

تو جان لیجئے کہ واحد مخرج میہ ہے کہ شریعت کے جن اجزاء پڑمل ممکن ہے ، چاہے کتنا ہی مشکل ہو'اس پر توعمل لازم ہے' بقیہ جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے اس کا کفارہ میہ ہے کہ منفی طور پر' نیکھُفُر ُ بِالطَّاعُونِ " کیا جائے' اسے ذہنا اور قلباً تسلیم نہ کیا جائے' اس کی چاکری نہ ہو'اس کے ساتھ تعاون نہ ہو'اس کی ملازمت نہ ہو'اسے اہل وعیال کی ضروریات کے کم ملازمت نہ ہو' اسے promote نہ کیا جائے اور اس کے تحت چھلنے بھولنے کی کوشش نہ کی جائے' بلکہ اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات کے

لئے کم ہے کم پر قناعت کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں' قو توں' تو انا ئیوں کا زیادہ حصہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدو جہد کے اندروقف کر دیا جائے۔ بیہ ہے وہ جدو جہد جس کا شریعت کی روسے جامع عنوان' جہاد فی سبیل اللہ'' ہے اور جس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں۔سورۃ الحجرات کی آیت ۱۵ میں مومن کی جامع اور مانع تعریف آئی ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُوُّمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاَمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ طُ أُولِيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ۞﴾

''مؤمن تو صرف وہ ہیں جوایمان لائے اللہ پراوراس کے رسول پر' پھرشک میں نہیں پڑے' اور پھرانہوں نے جہاد کیاا پی جان اور مال سے اللّٰہ کی راہ میں ۔صرف بیلوگ (اپنے دعوائے ایمان میں ) سچے ہیں۔''

اس کے بغیرنجات نہیں ہے۔ سورۃ الصّف میں فر مایا:

﴿ لَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِاَمُوالِكُمُ وَلَيْمَ اللَّهِ بِاَمُوالِكُمُ وَاللَّهِ بِاَمُوالِكُمُ وَاللَّهِ بِاَمُوالِكُمُ طَالَحُهُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعَلَمُونَ ۞ ﴾

''اے اہل ایمان! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جوتم کوعذابِ الیم سے بچادے؟ ایمان لاؤاللہ پراوراس کے رسول پڑاوراللہ کی راہ میں جہاد کرواپنے مالوں سے بھی اوراپنی جانوں سے بھی۔ یہی تبہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو۔''

اگرتم جہنم کی آگ ہے بچنا چاہتے ہوتواس کے لئے بینا گزیر ضرورت ہے۔

# امت مسلمه كا فرضٍ منصبي

اب میں اپنی دعوتِ قرآنی اورفکرِ قرآنی کا دوسرا نکتہ بیان کررہا ہوں جواہم ترین ہے۔ہم عبادت سے اب جہاد پرآتے ہیں'لیکن جہاد کی دو منزلیں ہیں۔ پہلی منزل بیے ہے کہ پہلے اس کی دعوت عام کرنی ہوگی۔ دعوتِ دین کو پھیلاؤ۔ جولوگ آئیں انہیں جمع کرو'انہیں منظم کرو'ان کوتر ہیت دو' تیار کرو' پھرانہیں میدان میں لا کر طاقت کا استعال کر کے نظام کو بدلو۔ دعوتِ دین'اللہ کی کتاب کی دعوت اورنشر وا شاعت جہاد کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے لئے اصطلاح''شہادت علی الناس'' ہے جواجتاعی فریضہ ہے' جس کے لئے اُمت وجود میں آئی ہے:

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلُنْكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ط ﴿ (البقرة: ٤٣)

''اوراسی طرح تو ہم نے تہمیں ایک امت وسط بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ ہواوررسول تم پر گواہ ہو۔''

یہ دراصل فریضہ رسالت ہے جواُمت کوادا کرنا ہے۔ بیرسالتِ محمدی کاتشلسل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ پہلے رسول الله مَنَّ اللَّیْمَ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْ اللَّلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْلِيْ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّ

((فَلُيْبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ))

''اب جومو جو دین و ه ان تک پہنچا ئیں جوغیر موجو دیں ۔''

اوراس کی آخری منزل اقامتِ دین یعنی دین کوقائم کردینا ہے:

((لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا))

'' تا كەللدكى بات سب سے اونچى ہوجائے۔''

تکبیررت ہوجائے'اللہ کاکلمہ بلندہو'اللہ کا تکمہ بلندہو'اللہ کا تکمہ بلندہو'اللہ کا تحکہ بلادست ہو۔ اس ا قامتِ دین پر جا کرعبادتِ رب بھی کمل ہوگی۔ اب میں اگر اس نظام کے تحت زندگی میں بھی۔ میری بندگی اس وقت کمل ہوئی ہے' اس سے پہلے ناقص تھی۔ اس نقص کی تلافی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اس فقص کی تلافی میں اس جدو جہد سے کرر ہا تھا' اس جدو جہد کی صورت میں مئیں اس گناہ کا کفارہ ادا کرر ہا تھا۔ اب اگر یہ ہوگیا تو میری عبادت بھی پوری ہوجائے گا' اور آپ پوری دنیا کو دعوت دے سکیس گے کہ آوا پی آئھوں سے دیکھویہ ہے اسلام' پوری ہوجائے گی اور شہادت علی التا س کا تقاضا بھی پورا ہوجائے گا' اور آپ پوری دنیا کو دعوت دے سکیس گے کہ آوا پی آئھوں سے دیکھویہ ہے اسلام' سے جھر رسول اللہ منگالیٰ بی کی سب سے بڑی رحمت کا مظہر آئم' یہ ہے وہ نظام جو اللہ نتا گھر سول اللہ عنگالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کا مظہر ۔ بینظام جو اللہ نے محمد رسول اللہ عنگالیٰ کے آپ یرکامل کیا:

﴿ الْيُومَ اكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ ٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِينًا ﴾ (المائدة: ٣)

''آج میں نے تمہارے دین کوتمہارے لئے ککمل کردیا ہے'اورا پنی نعت تم پرتمام کر دی ہےاور تمہارے لئے اسلام کو بحثیت دین قبول کر لیا ہے۔''

یہ ہے میرے دین فکر کی بنیاد! اس دین فکر سے کما حقد آگاہی کے لئے اب میں لٹریچر تجویز کرتا ہوں۔ اس ضمن میں سب سے اہم تو میرا مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے' جوایک ایک گھنٹے کے چوالیس آڈیویسٹس پر شتمل (۱) ہے۔ اب یہ دروس کتا بچوں کی صورت بھی شاکع کر دیئے گئے

ہیں۔ بیس نے قرآن مجید کے اجزاء منتخب کر کے قرآن کے حوالے سے دعوت پیش کی ہے۔ ایک کتاب''مطالباتِ دین''کے نام سے موجود ہے' جس میں عبادتِ ربّ شہادت علی الناس اور اقامتِ دین تین اصطلاحات کے حوالے سے دین کے مطالبات پیش کئے گئے ہیں۔''جہاد فی سبیل اللہ'' پر کتا بچہ موجود ہے۔ انگریزی میں بھی دو گھنٹے کا ویڈیواور آڈیوموجود ہے اور اردومیں بھی کہ جہاد کسے کہتے ہیں' جس کو کہ آج ہم نے دنیا کے اندر بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔''دھیقتِ ایمان'' پر میرے پانچ کیکچرز ویڈیوز کی صورت میں موجود ہیں (۱)۔ ایمان یعنی ایمان حقیقی کو جتنا emphasize میں نے کیا ہے' وہ

ز ورکسی اورتح یک میں نہیں ہے۔تبلیغی جماعت میں ایمان کی محنت کی بات ضرور ہوتی ہے لیکن وہ علمی اورفکری بنیاد پرنہیں۔

اب ایک بات بیت ہے لیے کہ ایک ہے بنیادی طور پر کسی فرض کا ادا ہو جانا اور ایک ہے اس کا کما حقد ادا ہو جانا۔ ایک وہ خص ہے جو کسی فرض میں کر رہا تھا' وہ تو فرض کا تارک ہو گیا' لیکن کوئی ہے جس نے اپنی زندگی کو اس رخ پر تو ڈھال لیا ہے لیکن اس کے لئے وہ اتن محنت نہیں کر رہا جتنی کہ وہ کر سکتا تھا' تو اس کا معاملہ بھی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہو جائے گا۔ نماز آپ نے جیسے تیسے پڑھی' وہ ادا تو ہو گئ' لیکن اگر اس میں خشوع وضوع اور استحضار نہ ہوا' اللہ کی طرف انابت ہی نہ ہوئی' اس کی طرف توجہ ہی نہ ہوئی تو بات وہ ہوئی کہ نماز پڑھی تو ہے مگر نماز کی حقیقت حاصل نہ ہوئی۔ چنا نچے پہلی بات تو یہ کہ آ دمی اس فریضے کی فرضیت کو پہچان لے جو آج امت مسلمہ کے ذہنوں سے بالکل خارج ہے۔ انہیں نماز' روز نے 'ج' زکو ق کی فرضیت تو معلوم ہے لیکن' اقامتِ دین' کی فرضیت معلوم ہی نہیں۔ لیکن اس کے بعد خاص طور پر شظیم اسلامی کے دفقاء میں سے ہرا یک کے لئے لئے فکر سے ہے کہ بیتو آپ جانتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیس گے اتنا ہی میٹھا ہوگا' تو آپ اپنی قو تو ن' تو انا ئیوں اور صلاحیتوں کا کتنا حصہ اس کا م کے لئے صرف کرر ہے ہیں؟ کیا محض قانونی تقاضا پورا ہور ہا ہے یا واقعتاً حتی المقدور اور حسب استطاعت جدوجہد ہور ہی ہے؟ آپ بہ بھی جانتے ہیں کہ:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾

''اللَّه تعالىٰ سى كومكلَّف نہيں گھېرائے گا مگراس كى وسعت كےمطابق ''

چنانچے ہوسکتا ہے کم والا وہاں کا میاب ہوجائے اور زیادہ والا نا کا م ہوجائے۔ کیوں؟ اس لئے کہ کم والے کی استعداد ہی اتنی تھی جتنا اس نے کیا ہے' اس

سے زیادہ استعداد تھی ہی نہیں' جبکہ زیادہ والے کی استعداد اس سے کہیں زیادہ تھی' اس نے اپنی استعداد سے کم کیا تو وہ نا کا م ہوجائے گا۔

# فريضها قامتِ دين كي شرطِ لا زم: التزام جماعت

اب میراا گلائلة سمجھ لیجے! اور یہ بھی ہمارے مجموعی دین فکر ہے اوجس اور بالکل غائب ہے۔ یوں سمجھے آنکھ اوجس والامعاملہ ہے۔ اس فرضِ عین کے لئے شرطِ لازم ہے التزام ہماعت۔ جیسے نماز فرضِ عین ہے 'اس کے لئے وضوشرطِ لازم ہے اورا گرپانی نہ ہوتو تیم ضروری ہے (بید دونوں فرضِ عین کے لئے شرطِ لازم ہے التزام ہماعت کے بغیر تو نمازی نہیں ہوگی 'اس کے تحت بھلے بھو لنے کی کوشش نہ کرنا 'بلکہ اپنے اہل وعیال کی ضروریات کے لئے کم سے کم پر قناعت کرتے میں عرض کر چکا ہوں کہ بھر ہوئے اپنے باقی اوقات اور صلاحیتوں اور وسائل و ذرائع کو اللہ کے دین کے لئے کھپا دینا آپ کے لئے فرضِ عین ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھر اس کا کفارہ ہے۔ لیکن اس کے لئے التزام جماعت پر بہت اس کا کفارہ ہے۔ لیکن اس کے لئے التزام جماعت پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور بیہ جوامع الکلم فیم کی احادیث ہیں۔ فرمایا: ((عَلَیْ کُمْ بِالْحَمَاعَةِ)) ''تم پر جماعت سے وابستگی لازم ہے'۔ ((بَدُ اللّٰهِ عَلَی الْدَمَاعَةِ)) ''اللہ کا ہاتھ 'بینی اس کی تائیر و نفرت جماعت برآتی ہے'۔ ۔

اس ضمن میں عظیم ترین حدیث وہ ہے جو حضرت حارث الاشعری ﷺ سے مروی ہے۔ بیمشکلو ق شریف ( کتاب الا مار ق ) میں بھی ہے اور بیمسند احمد اور جامع تر ندی کی روایت ہے۔حضور مُناکی ﷺ نے فر مایا:

((اِنِّيُ آمُرُکُمُ بِخَمُسٍ [اللَّهُ اَمَرَنِيُ بِهِنَّ] بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمُع وَالطَّاعَةِ وَالْهِجُرَةِ وَالْجِهَادِ فِيُ سَبِيلِ اللَّهِ))
'' (ديكهومسلمانو!) ميں تهميں پانچ باتوں كاحكم ديتا ہوں۔(ايك روايت ميں اضافی الفاظ ہيں:اللّٰد نے مجھےان كاحكم ديا ہے) جماعت كا'
سننے اور ماننے كا اور چرت اور اللّٰه كي راو ميں جہاوكرنے كا۔''

خود حدیث میں وضاحت فرمادی گئی کہ جماعت محض لوگوں کا انبوہ نہ ہو' بلکہ تمع وطاعت والی جماعت ہو۔ وہ جماعت Listen and Obey والی ہوُ اس کا ڈسپلن مضبوط ہو۔

Theirs not to reason why?

Theirs but to do and die!

یہ چیزیں عوام کے ذہنوں سے نکل گئی تھیں 'خواص بھی ان احادیث کی عجیب وغریب تاویلیں کرتے ہیں کہ بس جی پوری امت جماعت ہے۔ لا حسول ولا قبو قبار اللہ ۔ جماعت کا توایک امیر یا امام ہوا کرتا ہے' بغیرا مام کے جماعت نہیں ہوتی ۔ اس جماعت کا امیر کون ہے؟ شاہ فہدصا حب ہیں یا پرویز مشرف صاحب ہیں؟ کسی نے کہا جو ہماری حکومتیں ہیں وہی ہماری جماعتیں ہیں ۔ تو گویا کہ آپ کی بیعت پرویز مشرف صاحب ہے ہے' یا بھی بھٹو صاحب سے تھی ۔ یہ چور دروازے ہیں' إدهر سے اُدهر بھا گنا ہے' ذمہ دار يوں سے کترانا ہے اور اس کے لئے اس طرح کے عذرات تراشنا ہیں ۔ حضرت عمر کفر ماتے ہیں کہ جماعت کے بغیراسلام ہی نہیں ۔ نوٹ بھی حدیث شار ہوتی ہے ۔ حدیث اخبار اور آثار کا مجموعہ ہے۔ خبر رسول اللہ منگی کے قول وفعل اللہ منگی کے قبل یا تقریر کا نام ہے ( تقریر سے مراد ہے کہ کوئی کام حضور منگا گئی کے سامنے ہوا اور آپ نے اسے نہیں روکا ) جبکہ صحائی کے قول وفعل اور تقریر کو ہم اثر کہتے ہیں ۔ خبر کی جمع اخبار اور اثر کی جمع آثار ہے ۔ چنا نچہ رہی حدیث ہے ۔ حضرت عمر کھی فرماتے ہیں:

((إنَّا لَهُ لَا إِسُلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةِ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةِ))

'' پیایک حقیقت ہے کہ جماعت کے بغیراسلام نہیں ہے اورا مارت کے بغیر جماعت نہیں ہے اورا طاعت کے بغیرا مارت نہیں ہے۔''

اب آپ پر لازم ہے کہ فریضہ اقامتِ دین کی جدوجہد کے لئے جو بھی موجودہ (existing) جماعتیں ہیں ان میں سے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو' اسے قبول کریں اور اس میں بلاتا خیر شامل ہو جا کیں۔ اس کے لئے میں آپ کے سامنے چار معیارات (Cardinal) مطمئن ہو' اسے قبول کریں اور اس میں بلاتا خیر شامل ہو جا کیں۔ اس کے لئے میں آپ کا کام ہے۔ ہماری دسویں جماعت کی عربی کی کتاب میں آخری نظم یکھی:'' فَیِّسُ لِنَفُسِكَ عَنُ رَفِیْتُوا!'' یعن'' اپنے دل کے لئے کوئی رفیق تلاش کرو!''کوئی تو ہوجس سے تم دل کی بات کرسکو۔ میں آپ سے کہتا ہوں سے میں گوں نیفیٹس لِنفُسِكَ عَنُ جَمَاعَةٍ! کہ اسٹے لئے کوئی جماعت تلاش کرو!

اگرکوئی جماعت آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو آپ کوارادہ کرنا ہوگا کہ کھڑے ہوں اورخود جماعت قائم کریں۔اس میں جو وقت بھی گزرے گاوہ'' تیم ''کے درجے میں ہوگا۔ تیم کے لفظی معانی ارادہ کرنے کے ہیں۔قرآن حکیم میں ارشاد ہے: ﴿فَتَیَمَّمُوُا صَعِیٰدًا طَیبًا ﴾ لیمی'' (اگر پانی موجو نہیں ہے) تو قصد کروپاک مٹی کا''۔امام اور تیم 'ان الفاظ کا مادہ تو ایک ہی ہے۔ تیم یہ ہوگا کہ جوانسان طے کرلے کہ کوئی جماعت اس کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی وہ ارادہ کرلے کہ جھے اس جدو جہد کے لئے خود جماعت قائم کرنی ہے۔ جو شخص ہر جماعت کو کسی دلیل کی بناء پر دکرتا ہے کہ اس میں بیخرا بی ہے اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں جماعت کا ایک تصور موجود ہے' ایک معیار ہے' ایک ہیولا ہے' ایک فریم آف ریفرنس ہے۔ اس کو چاہئے کہ اس کا مطلب ہے اس کے دہن میں جماعت کا ایک تصور موجود ہے' ایک معیار ہے' ایک ہیولا ہے' ایک فریم آف ریفرنس ہے۔ اس کو چاہئے کہ اس کی جو جاوُ! ہم جماعت بنیں گے۔ اس کو چاہئے کہ اس کی حقید کی ہوتی ہے۔ ایک امام اورایک مقتدی ہوتو جماعت بن جائے گی۔

میں اپنی زندگی کا ہکا سافتشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تقریباً ۱۸ برس کی عمر میں مجھ پر بید حقیقت واضح ہوئی جواب میں آپ کے سامنے ۱۸ برس کی عمر میں رکھ رہا ہوں۔ بچپاس سال سے میں خود بھی اس پر کاربند ہوں اور میں نے حتی الامکان اسے عام بھی کیا ہے۔ میں زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ کارکن رہا اور جس دن میراا یم بی بی ایس فائنل ایئر کارزلٹ آیا تو میں اسی دن چاہتا تھا کہ جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست لکھ دوں تا کہ کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت کے نہ آئے۔ پندرہ دن کی تاخیر صرف اس وجہ سے ہوئی کہ مولا نااصلاحی صاحب آس وقت قائم مقام امیر جماعت سے وہ وہ چاہتے تھے کہ میں لا ہور ہی میں مقیم رہوں جب کہ میرا خیال تھا کہ میں منظم کی (ساہیوال) چلا جاؤں۔ پندرہ دن اسی محالے میں گزرگئے' ساہیوال جاتے ہی پہلاکا م میں نے یہ کیا کہ جماعت کی رکنیت کی درخواست دے دی۔ اس میں لکھ دیا کہ چاہتا تو میں بیتھا کہ ایک دن بھی محصل پر جماعتی زندگی کے بغیر نہ گزرے' لیکن صرف اس وجہ سے کہ معلوم نہ تھا کہاں et اور کہاں درخواست دینی چاہئے (حلقہ لا ہور میں یا حلقہ پر جماعتی زندگی کے بغیر نہ گزرے' کین صرف اس وجہ سے کہ معلوم نہ تھا کہاں et اور کہاں درخواست دینی چاہئے (حلقہ لا ہور میں یا حلقہ پر جماعتی زندگی کے بغیر نہ گزرے ' لیکن صرف اس وجہ سے کہ معلوم نہ تھا کہاں et اور کہاں درخواست دینی چاہئے (حلقہ لا ہور میں یا حلقہ اور کہاں تھر بہا پندرہ دن کی تاخیر ہوگئی ہے۔

پھر جب جماعت سے علیحدہ ہوا تو مسلسل چارسال تک مولا نا مین احسن اصلاحی مولا نا عبدالغفار حسن اور مولا نا عبدالرجیم اشرف جیسے ہزرگوں کے چیچے دن رات ایک کیا۔ میری کوشش تھی کہ یہ اکا ہرایک جماعت بنالیں۔ میری عمرتو اُس وقت صرف پچیس ہرس تھی۔ تاہم جب ان سے مایوس ہوا تو طے کرلیا تھا کہ میں ابخود کھڑا ہوں گا۔ اُس وقت سے میں' تیم" پرتھا۔ یہاں تک کہ جب میں نے ۱۹۷۱ء میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم کی تو اُس وقت بھی واضح کر دیا تھا کہ میرے پیشِ نظر صرف انجمن نہیں ہے جماعت کا قیام ہے۔ اس کے بعد ۱۹۷۵ء میں تنظیم اسلامی قائم کرلی۔ چنا نچہ ' وضو' والا درجہ تو یہ ہے کہ ایک تخص جماعت میں شامل ہے اور ایک درجہ یہ ہے کہ جماعت کا متلاثی ہے 'یا یہ کہ طے کر چکا ہے کہ اس وقت مطلوبہ جماعت موجود نہیں ہے اور مجھے خود جماعت بنانی ہے۔ یہ گویا قائم مقام ہوگا' جیسے تیم وضو کے قائم مقام ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں صور تیں نہیں ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ آپ بغیر جماعت کے ہیں' بغیر جماعت کے ہیں تو آپ اس اقامت دین کی جدو جہد میں شریک نہیں ہیں۔ اور اگر آپ اس جدو جہد میں شریک نہیں

بين تو كفاره ادانبين كررب- اس كا مطلب به كه آپ كى بندگى جزوى به اور آپ كے لئے سورة البقرة كى بير آيت تلوار بن كرسر پرلئى به:

﴿ فَهَا جَوْلَا عُلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ الل

جہاں تک "خِدزی فی الْحَیْوةِ الدُّنیَا" یعنی دنیا کی رسوائی کامعاملہ ہے اسے تو ہم آنکھوں سے دیکھر ہے ہیں۔اس آیت کے آخر میں فر مایا: ''اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو پچھتم کررہے ہو' ۔ تمہاری داڑھیوں سے 'جج وعمرہ سے اور تمہارے اعتکافوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔وہ جانتا ہے تمہاری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی' تمہارے گھر میں پر دہ بھی نافذ ہے یا نہیں ۔ تم تو شریعت کے استے جصے پر بھی عمل پیرانہیں ہوجتنے پر عمل کر سکتے ہو' کجا ہے کہ جس پر عمل کر بی نہیں سکتے اس کا کفارہ اداکرو۔

# ا قامت دین کے لئے مطلوبہ جماعت کے خصائص

اب آئے کہ اِس جماعت کی تلاش کیسے کی جائے! اس جماعت کے چار بنیادی خصائص (Cardinal Characteristics) یہ ہیں:

(۱) اس جماعت کا اعلانیہ بدف (declared goal) اقامتِ دین ہوناچاہئے۔کرنے کے اور بھی بہت سے اچھے کام ہیں جیسے غالب نے کہا ہے

ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے اندازِ بیاں اور!

چنانچ علمی تعلیمی تبلیغی اصلاحی اور خدمت خلق جیسے بہت سے کام ہیں۔ان میں سے ہرایک کام کرنا اچھا ہے کین آپ یہ کہدیں کہ بیسارے کام اس ایک کام میں بالقوۃ موجود ہیں 'گویا implied ہیں۔اس جماعت کا ہدف برملا اور اعلانیہ یہ ہو کہ یہ جماعت اقامتِ دین کی جدوجہد کے لئے قائم کی گئے ہے'اس کا مقصد دین کو کمل نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا میں قائم کرنا ہے۔

(۲) یہ جماعت حددر ہے منظم ہواور سمح وطاعت (Listen and Obey) کے اصول پر پوری طرح عمل پیرا ہو'جس میں کہ صرف ایک استثناء ہوگا کہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیا جائے گا تو نہیں مانیں گے' باقی شریعت کے دائر سے کے اندراندر جو بھی نظم جماعت کے تحت فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول کرنا ہوگا اور اس پڑمل کرنا ہوگا۔ اس سمح وطاعت (Listen and Obey) کانام ہی بیعت ہے۔

واضح رہے کہ بیعت'' بیع'' سے ہے' یعنی اپنے آپ کو بیج دینا' کسی کے حوالے کر دینا کہ جو حکم دیں گے وہ میں مانوں گا۔اسی کا تذکرہ سورۃ التوبۃ کی آیت ااا میں ہے:

﴿إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ٱنْفُسَهُمُ وَاَمُوالَهُمُ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقُتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ ..... فَاسْتَبَشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعُتُمُ بِهِ ط وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوُزُ الْعَظِيمُ ﴾

''یقیناً اللہ نے خرید لئے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں۔وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں' پھر تل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں .....پستم خوشیاں منا وَ اس بھے پر جوتم نے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ یہی ہے اصل کا میا بی۔'' پھر جو بھے اللہ سے ہوئی تھی اس کی بیعت حضور مُنَّا ﷺ کے ہاتھ پر ہوئی: '' (اے نبی !) جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کررہے ہیں' ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔'' ایک ہاتھ حضور مُثَاثِینِ کا ہوتا تھا' دوسرا ہاتھ بیعت کرنے والے صحابی کا' جبکہ تیسرا غیر مرکی (invisible) ہاتھ اللہ کا۔ یہ بیعت ہے۔

البتہ بیت کے بارے میں دووضاحتیں ہیں۔ یہ بیت دستوری بھی ہو عتی ہے لین اس جماعت کا یہ دستور ہے' یہ مقصد ہے' اقامتِ دین کے لئے یہ جماعت قائم ہوئی ہے' فلال شخص اس کا رکن بن سکتا ہے۔ یہ ارکان اپ میں سے ایک معین وقت کے لئے امیر چنیں گے' مثلاً پانچ سال کے لئے یا دو سال کے لئے دو سال کے لئے ایک شور کی ہوگی' جسے ارکان اپنے ہور یہ کہ ارکان اور شور کی کے اختیارات کا تعین ہوگا۔ طے کیا جائے گا کہ امیر کے کیا اختیارات ہوں گے۔ یہ دستور (constitution) ہے۔ ایک شخص جماعت میں شامل ہوتے وقت اس دستور کا حلف اٹھائے گا کہ میں اس کی اطاعت کروں گا تو یہی اس کی بیعت ہے۔ یہ دستوری (constitution) بیعت ہے اور یہ مباح اور جائز ہے' حرام نہیں ہے' لیکن وہ بیعت جو منصوص' مسنون اور ماثور ہے' لہٰذا اس دستوری بیعت سے کم از کم تین درجے افضل ہے' وہ شخصی بیعت ہے' یعنی کسی شخص ایکن وہ بیعت کرنا کہ میں اسے مانوں گا بشر طیکہ شریعت کے خلاف نہ ہو' اپنا مشورہ ضور پیش کروں گا لیکن فیصلہ آ ہے کے اختیار میں ہوگا۔ پشخصی بیعت ہے۔

میں نے اس کے لئے تین الفاظ (منصوص مسنون اور ماثور) استعال کئے ہیں ۔ رسول اللہ عَلَیْجُا ہے کی صحابی نے پوچھا: '' حضور عَلَیْجُا ہیر کے بین سلوک کا اوّ لین مشخق کون ہے؟ حضور عَلَیْجُا ہے نے فرمایا: تمہار اوالد ۔ پوچھا: پھرکون؟ فرمایا: تمہار کی والدہ ۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پرآ پ نے فرمایا: تمہار اوالد ۔ چنا نچہ اوب اور خدمت کے حوالے سے والدہ کاحق والد کے مقابلے بین تین گنازیادہ ہمہار کی والدہ ۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پرآ پ نے فرمایا: تمہار اوالد ۔ چنا نچہ اوب اور خدمت کے حوالے سے والدہ کاحق والد کے مقابلے بین تین گنازیادہ ہمہار کی والدہ ۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پرآ پ نے فرمایا: تمہار اوالد ۔ چنا نچہ اون اور حدیث بیں اس کا ذکر ہے 'البذا بیر منصوص ہے ۔ پھر یہی مسنون ہے' کیوکلہ پوری سیرت بین ہم اس کا تذکر ہود کی بیت ہیں ۔ حضور مُنَافِقُ کے بعد سے لے کر بیبو یں صدی کے آغاز تک مسلمانوں کا ہم اجتما گی کام اسی بیعت کی بنیاد پر ہوا ہے' لبندا بیر منصوص ہوگی تھی ۔ پھر بیر کیا مائی بیعت کی بنیاد پر ہوا ہے' لبندا بیر منصوص ہوگی تھی ۔ پھر بیر کناف الفت کے بعد منحقد ہوگی تھی ۔ پھر بیر کناف الفت کے موالے منسون کھڑے ہو کے جو کے تو وہ بھی بیعت کی طاف اگر حضرت نے موالہ کھڑے ہو کہا ہے کہا ہم کے بیر بھی اللہ مناف کی گر سے بیعت کی بنیاد پر اوگوں کو جہاد کے بیر ایس کے طاف مزام ہی بیعت کی بنیاد پر ہوا۔ سوڈان بیس مہدی سوڈائی 'لیبیا بیس سقی کا الجوائز بیں عبدالقا در الجرائری اور روس بیں امام مثال نے بیعت کی بنیاد پر لوگ کیا ۔ اس تی میں سب سے بڑی جہاد کی تح کی بنیاد پر لوگ کی جباد کی جو کے دھر بین کی اس کے خلاف مزام ہوگی اس کے بیر کی جہاد کی تح کے بندوستان میں سیدا تھر بیلوگ اور ان کے سبت ہو کے بندوستان میں سیدا تھر بیلوگ اور ان کے سبت ہو کے جہاد کی تح کی بنیاد پر وہو تھی بیعت کی بنیاد پر ہوگئی۔ اس کے بنیاد پر ہوگئی کی ہوگئی۔ اس کے بعد مذہبی د نیا میں استخار ہوگئی کہ اوالکلام آزاد کو ''امام النہ کی تائم کی ہوگئی۔ اس کے بنیاد پر بیو کی ہوئی تھی اس کے بنیاد پر بیدو کی میں اس کے تعرف کی تعرف کی بنیاد پر بیدو کی ہوئی تھی اس کے بید مذہبی د نیا میں استخار ہوگئی۔ کی بنیاد پر می کوشش میں ہوئی تھی ہوئی تھی میں دور تو کوشش میں کہ وہوئی کینیاد پر بیون کی ہوئی تھی اس کے دور کوشش میں کوشش میں کوشش میں کوشش کوشش کی ہوئی کی بیاد پر میالہ کوشش کی کوشش کی کوشش کی

رسول الله مَنْ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ سے جو بیعت لی اس کے الفاظ احادیث میں نقل ہوئے ہیں۔ بیے حدیث متفق علیہ ہے' یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : ((بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسُرِ وَالْيُسُرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنُ لَا نُنَازِعَ الْاَمُرَ اَهُلَةً وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَ مَا كُنَّا لَا نَحَاثُ فِي اللهِ لَوُمَةَ لَاثِمٍ))

''نہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول مُنگانی کے اس پر کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی ور آسانی میں بھی ویا ہے جم نے بات ہم ان بھی کے جم ان کھی تھا ہے جم بیا کہیں گے ہم ان سے جھڑ یں گے نہیں اور یہ کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے تق بات کہیں گے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے زبان پر تا لانہیں ڈالیس گے۔''

یاس بیعت کے نکات ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے۔ اور اس امت کی اس قدر ناشکری ہے کہ اس وقت بیعت کی بنیاد پرکوئی جماعت قائم نہیں ہے '
سوائے تنظیم اسلامی کے۔ ہم نے تنظیم کے رفقاء کے لئے بیعت کے جوالفاظ رکھے ہیں وہ اسی حدیث سے ماخوذ ہیں۔ ہم نے اس بیعت میں 'نو سے
الْمَعُرُوفِ'' کا اضافہ کیا ہے: ' اِنِّی اُبَایِعُكَ عَلَی السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِی الْمَعُرُوفِ'' اور بیاضافہ بھی حدیث کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اسی حدیث کی جومسلم
شریف کی روایت میں ہے اس میں بیاضافی الفاظ موجود ہیں۔ رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَی عَلَمُ مَر مِنْ ہے 'وہ امیرکوئی غلط کام کرسکتا ہے' غلط محکم نہیں دے سکتا ہے' لہٰذافر مایا:
نے کوئی لشکر بھیجا ہے تو اس کا ایک امیر ہے' اس کی اطاعت بھی تو کرنی ہے' وہ امیرکوئی غلط کام کرسکتا ہے' غلط محکم دے سکتا ہے' لہٰذافر مایا:

((إلَّا أَنْ تَرَوُا كُفُرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمُ فِيُهِ مِنَ اللَّهِ بُرُهَانٌ))

''اِلاّ ہیر کہتم (اپنے امیر کی طرف سے ) کوئی ایبا کفر دیکھوجس کے لئے تمہارے پاس ( کتاب وسنت سے ) کھلی دلیل موجود ہو( کہ پیر کفر ہے )۔''

تبتم کہہ سکتے ہوکہ'لَا سَمُعَ وَلَا طَاعَةَ ''۔ہم نے اپنی بیعت میں اسی اصول کو اختیار کیا ہے۔ بیعت کے باقی الفاظ وہی ہیں جومتذکرہ بالاحدیث میں آئے ہیں۔

مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں بیالفاظ آئے ہیں:

((مَنُ مَاتَ وَلَيُسَ فِي غُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ))

'' جومسلمان مرااس حال میں کہاس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہےوہ جاہلیت کی موت مرا۔''

دیکھئے کس قدر دوٹوک الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔ میں نے عرض کیاتھا کہ بیعت کا مطلب ہی ہے ہے کہ اپنے آپ کو بی دینا۔ جیسے آپ قربانی کے لئے جانورخرید کر لے جارہے ہوتے ہیں تو اس کی گردن میں آپ نے ایک رسی ڈالی ہوئی ہوتی ہے جو آپ نے خودتھا مرکھی ہوتی ہے۔ بالکل بہی کیفیت نظم جانورخرید کرلے جارہے ہوتے ہیں تو اس کی گردن میں آپ نے ایک ردن میں قلادہ ڈال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جدھر تھکم دو گے ادھر مڑ جائیں گے۔لیکن اگر کسی شخص کی آپ نے بہتے کا قلادہ نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت سے مراد حضور منگا ٹیٹی کے اعما شرہ ہے۔

اس بیعت کی دوہی شکلیں ہوتی ہیں۔اوّلاً:اسلامی نظامِ خلافت موجود ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔اور ثانیاً:اگراسلامی نظامِ خلافت موجود ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔اور ثانیاً:اگراسلامی نظامِ خلافت موجود نہیں ہے تو وہ خود بخو د آسمان سے تو شیکے گانہیں'اسے قائم کرنے کے لئے جدو جہد کرنی پڑے گی اوراس جدو جہد کے لئے جماعت اسی طرح لازم و ملزوم ہے جیسے نماز کے لئے وضو۔ چنانچہ جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوجائے گی۔ تیسری کوئی شکل سرے سے ہی نہیں۔لیکن تا ویلیں کرنے والے نہ معلوم کیا کیا تا ویلیں کرتے ہیں!

ا قامتِ دین کی جدوجہد کے لئے مطلوبہ جماعت کے خصائص اربعہ میں سے دومیں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ان کا اعادہ کرتے ہوئے آگے چلئے:

(۱)اس جماعت کے پیش نظرا قامتِ دین کا اعلانیہ ہدف ہو۔

(۲)اس کانظم سمع وطاعت والا ہو' چاہے وہ دستوری بیعت ہو جو کہ مباح اور جائز ہے' چاہے وہ شخصی بیعت ہو جو کہ تین در جے بہتر ہے۔

(۳) آپ یہ معلوم کیجئے کہ اقامت دین کی جدو جہد کے لئے اس جماعت کے پیش نظر طریق کارکیا ہے۔ان سے معلوم کیجئے کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں! آپ ہمیں بتا ئے کہ سیرت النبی کے ساتھ اس کا کیا ربط و تعلق ہے؟ حضور مُنَا ﷺ کے منہاج کے ساتھ اس کا کیا ربط و تعلق ہے؟ حضور مُنا ﷺ کے منہاج کے ساتھ اس کا کیا ربط و تعلق ہے؟ حضور کا چیم موجود ہیں۔ بیعت مع وطاعت کے موضوع پر میر ااردو کے علاوہ انگریز کی میں بھی کتا بچے موجود ہیں۔ بیعت مع وطاعت کے موضوع پر میر ااردو کے علاوہ انگریز کی میں بھی کتا بچے موجود ہیں۔ بیعت موجود ہے۔ان موضوعات پر میرے بے شار خطابات ہوئے ہیں مخضر بھی ہیں اور ان کے آڈیواور ویڈیو کیسٹ موجود ہیں۔ اقامتِ دین یا انقلاب اسلامی کی جدو جہد کے لئے جو طریق کاراختیار کیا جائے وہ سیرت النبی سے ماخوذ ہونا چاہئے اور اگر اس میں کہیں حالات کی مناسبت سے تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو'ا جبہاد کرنا لازم ہوتو معین کرنا چاہئے کہ موجودہ حالات میں کیا بنیادی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہاں اجبہاد کرنا پڑا' اور وہ معین اجبہاد ہوگا' یہ نہیں کہ ہم سارے مسنون راستے کو چھوڑ دیں۔

(۲) چوتی اور آخری بات یہ کہ اس جماعت کی قیادت کے قریب ہوکرانہیں دیکھیں اور پرکھیں ۔اس لئے کہ پیچھے چلنے والوں میں تو ہرطرح کے لوگ ہوتے ہیں ۔حضور مُنَا اللّٰهُ ہُم کے بیچھے صف اوّل میں عبداللہ بن ابی منافق اعظم بھی کھڑا ہوتا تھا اور جب حضور مُنَا اللّٰهُ ہُم کے بیچھے صف اوّل میں عبداللہ بن ابی منافق اعظم بھی کھڑا ہوتا تھا اور جب حضور مُنَا اللّٰهُ ہُم کہ کہا کرتا کہ لوگوغور سے سنو! یہ اللّٰہ کے رسول ہیں' ان کی بات توجہ سے سنو! پیچھے چلنے والوں کا معاملہ مختلف بھی ہوسکتا ہے۔ لہٰذا آپ قیادت کے قریب ہو کر سونگھیں کہ خلوص و اخلاص اور للہیت کی خوشبو آر ہی ہے یا نفسانیت کی بد بو آر ہی ہے۔ کہیں اپنی شخصیت کی البندا آپ قیادت کے قریب ہو کر سونگھیں کہ خلوص و اخلاص اور للہیت کی خوشبو آر ہی ہے یا نفسانیت کی بد بو آر ہی ہے۔ کہیں اپنی شخصیت کی عبد اور کاروبار چکانے کے لئے تو بیسارا ڈھونگ نہیں رچایا ہوا ہے۔ میں نے ''سونگھیں' کا لفظ استعال کیا ہو اے کہ بہت تفصیل میں جاکر آپ دیکھیکیں' البتہ سے ''دل رابدل رہیست' کے مصداق آپ کوخوشبو آجائے گی یابد بو بھی آجائے گی۔

ان چار معیارات پر جو جماعت پاس مارکس بھی لے جائے' آپ پر فرضِ عین ہے کہ اس میں شامل ہوں۔ آپ کا ایک دن بھی اس میں شمولیت کے بغیر نہیں گزر ناچا ہے' ورنہ آپ کا بیدن کفر میں گزرے گا۔ سائیں عبدالرزاق صاحب پیکہا کرتے تھے کہ'' جودم غافل سودم کا فر!'' یعنی صوفیاء کے بغیر نہیں گزر ناچا ہے کہ انسان کا جوسانس اللہ کی یا د کے بغیر گزرا ہے وہ کفر کا سانس ہے۔ اقبال بھی کہتا ہے

| نومیری | سے  | خدا   | اميديں | کو  | ž. | سے  | بتوں        |
|--------|-----|-------|--------|-----|----|-----|-------------|
| ج:     | كيا | كافرى | اور    | سهی | تو | بتا | <u> 25.</u> |

میرے نز دیک آپ پر جودن اور رات جماعتی زندگی کے بغیر گز رے وہ دن کفر کا دن اوروہ رات کفر کی رات ہے۔

البتہ کسی جماعت میں شامل ہوکر بھی آنکھوں پر تعصب کی پٹی مت باندھ لیجئے۔مزیدغور سیجئے 'سوچتے رہئے' آنکھیں دیکھتی رہیں' کان سنتے رہیں' د ماغ سوچتا رہے' اگر اس سے بہتر کوئی جماعت نظر آئے تو اسے چھوڑ کر اس میں شامل ہو جائیں۔اس لئے کہ اب نبی کی جماعت کوئی نہیں۔ نبی کی جماعت میں ایک د فعہ شامل ہوکر' ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے کراگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو'نمین شَذَّ شُذَّ فِی النَّار'' کے مصداق کھم ہریں گے۔اب تو کوئی جماعت نبی کی جماعت نہیں ہے' سب ہمارے جیسے انسان ہیں۔ ہاں اللہ نے کسی کو دروزیا دہ دے دیا' کسی کوسوچ اورفکرزیا دہ دے دی' کسی میں قوتِ کا رزیا دہ رکھ دی' کسی کے اندر ذہانت زیادہ ہے' کسی کے لئے حالات ایسے سازگار کردیئے کہ اس پر حق واضح ہو گیا اور اس کو قبول کرنے کی ہمت بھی ہوگئے۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے' لیکن اس سے بڑھ کر کسی کوکوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ ہم السجدۃ کے درس میں پڑھتے ہیں:
﴿ وَمَنُ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِیُ مِنَ الْمُسُلِمِینَ ﴾

''اوراُ س شخص سے اچھی بات کس کی ہوسکتی ہے جواللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح پر کاربند ہواور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔''

یعنی میں تم پرکوئی دھونس نہیں جمانا چا ہتا کہ میں کوئی بہت بڑامتی 'بڑی روحانی شخصیت کا مالک اور کوئی بڑا عارف باللہ ہوں 'بلکہ میں عام مسلمان ہوں۔ یہ ہیں جماعت کے شمن میں وہ چارخصائص جود کیھنے ضروری ہیں۔اگران خصائص پر پورااتر نے والی کوئی جماعت نہ ملے تو کھڑے ہوجا کیں' کمر ہمت کس لیں اورانی جماعت بنانے کی تیاری کریں۔

# گرجیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی توبازی مات نہیں!

اب آخری تکتہ یہ ہے کہ اگرہم یہ جدو جبد کرتے ہیں تواس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے ہیں نے اللہ تعالی کے فضل وکرم اوراس کی تو فیق سے پوری زندگی ہیں ہیں کہ یا تو ہیں اس کے لئے اللہ بی نے معال ت میں کا میابی و کیے لوں یا چھے اس زندگی ہیں ہیں اس کوشش کا کوئی ٹر نظر نہ آئے۔ تو جان لیجئے کہ اگرہم و نیا ہیں نا کا م رہتے ہیں ہیں ہیں بینا کا می نہیں ہے اس لئے کہ اصل کا میابی آخرت کی کا میابی ہے۔ اگر میں نے یہ ساری جبد وکوشش خلوص وللہیت کے ساتھ کی ہے تو کم ہے کم انفرادی سطح پر میری نجات لازم ہے۔ اگر کی ہیں ہیں یہ کہنے کی ہمت ہے کہ اے اللہ اقتیار ہیں ہو جائے تو ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ ہوجائے تو ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ہوجائے گی ۔ دو سری چیز کے اللہ تعالیٰ کی کو ہو اس آئی کے ہاں نجات کی امید کی جائے ہوجائے تو ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

میری آج کی گفتگو کا حاصل میہ ہے کہ اگر میہ جدو جہد نہیں ہے تو انفرادی نجات قطعاً نہیں ہے۔ اگر قر آن سچا ہے اور حضرت محمد کالٹیٹراسی ہیں تو میں تو میں اور کئی چوٹ کہتا ہوں کہ اس کے بغیر ہماری انفرادی نجات ممکن نہیں ہے۔ میرے پچاس برس کے مطالعہ قر آن کا حاصل کتِ لباب اور خلاصہ ہے۔ ہماری اس جدو جہدا ورکوشش کا نتیجہ ہمارے سامنے بھی نکل سکتا ہے کہ ہم وُنیوی اعتبار سے بھی کا میاب ہوجا کیں 'اوران شاء اللہ ضرور ہوں گے۔ آج نہیں تو کل ہوں گے 'ہم نہیں ہوں گے تو ہماری اگلی نسل ہوگی۔ اس لئے کہ اس کی خبر تو محمد رسول اللہ شکالٹیڈیا نے دی ہے۔ اور اگر ہم کسی ایک ملک میں

بھی اس نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرضِ کفایہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اصل میں میرے فکر کی ایک اور dimension ہے۔اس پرمیری کتاب''سابقہ اورموجودہ مسلمان امتوں کا ماضی' حال اورمستقبل'' کے عنوان سے موجود ہے۔

اس وقت امت مسلمہ عذاب البی کی گرفت میں ہے۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دین پر ہمارا عمل ہزوی ہے البذاہم ﴿ حِوزُیؒ فِی الْسَحَنَدُ اللهِ کَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# خلافت على منهاج النبوة كادور ثاني

اب اس کے شمن میں چندسال سے میراایک فکرسامنے آیا ہے جس سے کہ ہم نے خلافت کی تحریک کا آغاز کیا۔اس کے نکات نوٹ کر لیجئے: (۱) اس دنیا کے خاتمے سے قبل گل روئے ارضی پراللہ کا دین قائم ہوکرر ہے گا۔اس کے شمن میں ہم نے بہت سی احادیث عام کی ہیں اوران احادیث پر شتمل کتا ہے ہم نے لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے تقسیم کئے ہیں۔

(۲) اس بات کے اشارے ملتے ہیں اور ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز ارضِ افغانستان اور پاکستان ہوں گئا گرچہ حالات ان کے لئے بھی بہت بخت ہیں اور ہمارے لئے بھی بہت کڑے ہیں۔ لیکن ان دونوں ممالک کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ دستوری اعتبار سے پاکستان میں خلافت کے بھی بہت خت ہیں اور ہمارے لئے بھی اگر چہ دستور کے اندر چور درواز ہے موجود ہیں' اسی لئے میں اسے'' منافقت کا پلندہ'' کہتا ہوں۔ لیکن اگر سے چور دروازے ہمام تقاضے پورے کئے جا کیں تو ہمارا دستور کامل اسلامی دستور ہوجائے گا۔ اس میں اللہ کی حاکمیت پر ششمل قر اردادِ مقاصد موجود ہے' جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس جواختیار ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے' بلکہ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس امانت ہے اور بیا ختیار صرف حاکم حقیق یعنی اللہ تعالیٰ کی معین کر دہ حدود ہی میں استعال ہوگا۔

اس دستورکی د فعہ ۲۲۷ بھی موجود ہے:

No legislation can be done here repugnant to the Quran and the Sunnah.

لیکن چور دروازے بھی ہیں۔فیڈرل شریعت کورٹ موجود ہے لیکن اس پرایک ہتھکڑی اورایک ہیڑی اب تک پڑی ہوئی ہے۔ایک ہیڑی (معاشی معاملات سے متعلق) اتفاق سے دس سال قبل کھل گئ تھی۔ تب اس نے فیصلہ دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ سود ہے'ر باہے اور حرام ہے۔ابھی تک تو ہم اس پر عمل پیرانہیں ہو سکے اور عملی اعتبار سے بہت دور ہیں'لیکن دستوری اعتبار سے آج ہم نظامِ خلافت کے بہت قریب ہیں۔ آج کی دنیا کے اعتبار سے دستور کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سیاسی اور معاثی اعتبار سے نظری طور پر ہم نے بہت پیش رفت کرلی ہے لیکن حقیقاً قوانین شریعت کا معاملہ بہت کمزوراور نظام کا ابھی تصور ہی نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے شریعت اسلامی کے ایک خاص مکتب فکر لیمی فقہ خفی کی تنفیذ کردی ہے۔

دونوں ملکوں کے حالات سے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ اب قدرت ہمیں قریب سے قریب تر ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ افغانستان میں روس کا اپنی فوجیس داخل کر دینا' جواب میں وہاں سے شدیدروعمل کا اٹھنا' پھر ضیاء الحق کے دور میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ جانا اور پاکستان کے راست روس کے خلاف افغان مجاہدین کی مدد کرنا' میں سب معاملات ایسے تھے کہ ان کے نتیج میں ہم نے موقع سے فاکدہ اٹھایا اور ایٹم بم بھی بنالیا۔ پھراس موقع نہمیں افغانستان کے قریب ترکر دیا۔ آپ تصور بیجئے کہ بیدوہ ملک تھا جس کا شہر کا بل بے حیائی' عریانی اور فحاثی میں پیرس کی ما نند تھا۔ فلا ہر شاہ جب پاکستان آئے تھے تو ان کی ملکہ سکر نے میں ملبوس تھیں' نیم عریاں لباس میں تھیں اور اب وہاں برقع کے بغیر کوئی عورت نظر نہیں آئی ۔ کیسی کیسی کرامات ظہور میں آئی ہیں۔ اب اگر وہاں پابندیاں گئی ہیں تو پاکستان کڑے امتحان میں گرفتار ہوجائے گا۔ اب ہمارے لئے دوہی راستے ہیں۔ یا تو اقوام متحدہ کے خلاف بغاوت بیجئے۔ اور اگر نہیں کرتے اور افغانستان کے معاملات میں اس کی عاکد کردہ پابندیوں کو قبول کرتے ہیں تو اس ملک کے اندر ایک ہنگامہ بربیا ہوجائے گا۔ اگر کسی کے اندر ذرائی بھی بصیرت ہے تو وہ الی جمافت نہیں کرے گا۔ لہذا امریکہ خود ہمیں ایک رسی کے ساتھ باندھ رہا ہے کہ تم ایک ہوجاؤ۔ (۱)

نظام خلافت کی علمبر دارد و تظیموں جزب التحریرا درالمبہا جرون نے پاکستان میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔شہر بھر میں بہت بڑے پیانے پران کے بینرز گئے ہیں اور بڑے خوبصورت اور نفیس ہیٹہ بلٹ شان کے ہورہ ہیں ۔ان میں ای میں اٹر راسی بھی دیئے تیں ۔ام از کم ایک گروپ کا تو پورا پچہ بھی تحریر ہے۔ ایک صاحب نے جو جماعت اسلامی کے رکن ہیں بھے ہے کہا کہ معلوم ہوتا ہے جماعت اسلامی کا راستہ رو کئے کے لئے حکومت کی ایجنسیز نے پیسلسلہ اٹھایا ہے۔ انہیں شاید معلوم نہیں ہوگا میں ان کا لیس منظر جانتا ہوں ۔ ان تظیموں کا رشتہ الاخوان المسلمون سے تربیاً وہی ہے جو تنظیم اسلامی کا راستہ رو کئے کے لئے حکومت کی اسلامی کا رشتہ جماعت اسلامی سے ہے بہت تھر یہ اسلامی کا رستہ جماعت اسلامی کا راستہ رو کئے ہے ۔ انہیں ماز معلوم نہیں ہوگا میں اور جماعت میں دس برس شامل رہا ہوں اور موالا نا مورود کی ہے جو تنظیم رہا ہوں ۔ علام میں اسلامی کا الاخوان کے اقد لین مرشد عام اور مؤسس یعنی حسن البناء شہید کے قربی دوستوں میں سے تھے کین غالباً الاخوان میں سے میں مائل نہیں ہوئے ہوئے تھے ۔ انہوں نے کا فی کا میں الم اسلامی میں اسلامی کا موضوع تھا۔ یعنی اب اگر اسلامی نظام تائم ہوگا تو اس میں فقہی اعتبار سے کیا کیا امور خور طلب ہیں اس میں کسی کی اسلام میں شروع ہوئی تھیں ۔ انہوں نے کا بیا کہ موسلامی کیا ہے۔ چند سال کی ہی تھی سے ایک کیا ہیں تھی ہوں کا ایک گروپ علیحہ ہوا ہے۔ انگلینڈ میں حزب التحریر کے بہت ہوں کا میں معرور کیا میں میں انہی اور کی کئی سے بیا کیا المور نور کیا ہیں مائل میں شروع ہوئی تھیں ۔ ان کا میک کی ہے۔ یا سالام میں شروع ہوئی تھیں سے میں شروع ہوئی تھیں ۔ نیم صدیق مرحوم نے ان تحریک میں کیا ہوں کے بارے میں بڑا میں میں انہی اور کی کیوں کے بارے میں بڑا میں میں انہی اور کیوں کے بارے میں بڑا میں میں انہوں کے بارے میں بڑا کیا تھیں اور کہا تھیا۔

| مبهم   | کہیں | واضح   | کہیں | جذبه | ہی | ایک | 4 |
|--------|------|--------|------|------|----|-----|---|
| مدّهم! | کہیں | اونيجا | کہیں | نغمه | ہی | ایک | 4 |

ان تحریکوں میں ایک بی نغمہ یعنی ایک بی فکر اور ایک بی سوچ کار فرما ہے۔ ان تحریکوں پر چونکہ ستر برس گزر گئے ہیں لہذا ان پر بڑھا پا بھی طاری ہو گیا ہے۔ اب تک کسی کوخاص کا ممیا بی بھی حاصل نہیں ہو تکی۔ ان میں سے پچھ گروپ علیحدہ ہوئے ہیں۔ جیسے میں جماعت اسلامی بنائی کیکن میر افکر تو وہ ہی ہیں نے اس فکر سے بھی اعلانِ براء سے نہیں کیا۔ اس طرح بیتح کی حزب التحریر ہے۔ یہ لوگ خلافت کے عنوان سے کا مرکز ہے ہیں۔ ان کے اکثر لوگ امریکہ یا انگلینڈ میں ہیں عالم اسلام میں ان پر ہر جگہ پابندی عائد ہے 'سوائے پاکستان کے کہ یہاں پچھ آزادیاں حاصل ہیں (۱)۔ مولا نا زاہد الراشدی صاحب نے ایک باربتایا تھا کہ لندن میں ایک عالمی کا نفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں لیک علی اسلامی تھی اور کمل نظام کا اگر کوئی امکان کسی لیوری دنیا میں اسلام کے تھی اور کمل نظام کا اگر کوئی امکان کسی لیوری دنیا میں اسلام کے تھی اور کمل نظام کا اگر کوئی امکان کسی موقع اگر کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان میں ہے۔ اس کے ختمن میں بیا ہی مرفع ہو کے اس وقت تک آپ بات کر سکتے ہیں' تقریریں کر سکتے ہیں' آپ جماعت بنا سکتے ہیں' جب تک امن وامان کا مسکلہ نہ کھڑ اکیا جائے اور کوئی تو ڈ پھوڑ نہ کی جائے اس وقت تک آپ کوآزادی اظہار خیال کے اختیارات حاصل ہیں۔ اس وجہ سے بیتر کی کیل ہیں۔ اللہ کرے ان کے ذریع سے بھی مزید کچھ لوگوں کے اندر آگا تی (awareness) پیدا ہوجائے۔ بہرحال می بھی در حقیقت اس بیات کی طرف اشارہ ہے کے۔

اصل بات ہمت اراد ہے اور عزم کی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی سے استقامت طلب کرنی جا ہے۔

اقول فولي هذا واستغفر اللهلي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات